

#### فمرست

| رائے گرامی مولانا اشرف علی تھانوی م                                | 1  |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن صاحب عثانی کی رائے                    | 2  |
| مولانا سيدمحمر انورشاه كشميرى صدرالمدرسين دارالعلوم ديوبند         | 3  |
| مجاہد فی سبیل اللہ مولانا سید حسین احد مدنی                        | 4  |
| حضرت مولانا سيداصغر حسين محدث دارالعلوم ديوبند                     | 4  |
| انتساب                                                             | 6  |
| مقدمه                                                              | 7  |
| رساله كاماغذ                                                       | 8  |
| المحضرت الليحاليهم كانسب شريف                                      | 16 |
| ولادت سے پہلے آپ الله الله الله الله الله الله الله الل            | 11 |
| المحضرت الليفاليهم كى ولادت باسعادت                                | 11 |
| آپ الله البالم کے والدما جد کی وفات                                | 13 |
| زماينه رضاعت اورزماينه طفوليت                                      | 14 |
| آپ الله البيام كاسب سے پهلا كلام                                   | 15 |
| ت الله والده ما جد کی وفات<br>آپ الله الله الله ما جد کی وفات      | 17 |
| عبدالمطلب كي وفات                                                  | 17 |
| آپ الله واتبار کا سفرشام<br>آپ الله کالیا کا سفرشام                | 18 |
| آپ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ متعلق یہود کے ایک بڑے عالم کی پیش گوئی | 18 |
| دوباره سفرشام بغرض تجارت                                           | 19 |

| صرت خد بج <sup>نا</sup> سے نکاح                                                                  | 26 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| آپ الله البهام کی اولا د حضرت خدیجة سے                                                           | 21 |
| آپ اللی البیم کی چارصا حبزادیاں<br>آپ اللی البیم کی چارصا حبزادیاں                               | 22 |
| باقی ازواج مطهرات "                                                                              | 23 |
| نعدا دازواج کے متعلق ضروری تنبیہ                                                                 | 27 |
| آپ اللی اللیم کے چیاا ور پھو پھیاں                                                               | 32 |
| آپ اللی اللیم کے پہرہ داری کرنے والے                                                             | 32 |
| بناء كعبه اور قريش كاآپ الله النهاكوبااتفاق امين تسليم كرنا                                      | 33 |
| عطاء نبوت                                                                                        | 34 |
| دنياميں اشاعت اسلام بتبليغ كاپهلاقدم                                                             | 34 |
| اعلاناً دعوت اسلام                                                                               | 36 |
| غام عرب کی مخالفت وعداوت اورآپ کشگالیهای استقامت                                                 | 37 |
| نما م قبائل عرب کے مقابلے میں آپ اللی ایکا کا جواب                                               | 37 |
| لوگوں میں نفرت پھیلانا اوراس کاالٹانتیجہ                                                         | 37 |
| قریش کی ایذارسانی اورآپ اللهٔ اینهٔ کی استقامت<br>قریش کی ایذارسانی اورآپ اللهٔ اینهٔ کی استقامت | 38 |
| آپ اللی اللی اللی اللی کارادہ اور آپ اللی اللی کا بین معجزہ                                      | 38 |
| قریش کاآپ الٹی اینٹی کوہر قسم کی طمع دینااورآپ الٹی اینٹی کا جواب                                | 39 |
| صحابہؓ کے لئے ہجرت مبشہ کا حکم                                                                   | 41 |
| طفیل بن عمر وُدوسی کااسلام لا نا                                                                 | 43 |
| البوطالب كى وفات                                                                                 | 44 |

| بجرت طائف                                                           | 45 |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| اسراءاورمعراج                                                       | 45 |
| اسراء نبوی پرغینی شهادتیں                                           | 47 |
| خود کفار قریش کی چشم دید شهادتیں                                    | 48 |
| مدنيه طبيبه ميں اسلام                                               | 49 |
| سب سے پہلا مدرسہ مدینہ طبیبہ میں                                    | 50 |
| ہجرت مدنیہ کی ابتداء                                                | 52 |
| نبی کریم الله البهام کی ہجرت مدنیہ                                  | 53 |
| غار ثور كاقيام                                                      | 54 |
| غار تورسے مدنیہ کی طرف روانگی                                       | 55 |
| سراقہ بن مالک کاراستہ میں پہنچنااور اس کے گھوڑے کازمین میں دھنسنا   | 55 |
| سراقہ کی زبان سے آپ اللّی اللّیم کی نبوت کا اعتراف                  | 56 |
| ر سول الله الله الله الله كالمعجزه "ام معبداور ان كے خاوند كا اسلام | 57 |
| نزول قباء                                                           | 57 |
| حضرت علیؓ کی ہجرت اور قباء میں آپ اللی اللہ سے مل جانا              | 58 |
| اسلامی تاریخ کی ابتداء                                              | 58 |
| مدنيه طبيبه مين داخل هونا                                           | 58 |
| مسجد نبوی کی تعمیر                                                  | 59 |
| مشروعميت جهاداه                                                     | 66 |
| سريبه حمزة أورسريبه عبيدة                                           | 66 |

| 62 | اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا مختاجن نہیں                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 67 | غزوات سرايا                                                                  |
| 69 | اہم غزوات وسرایااورواقعات متفرقہ                                             |
| 69 | پهلاسريد امارت حمزة                                                          |
| 69 | سريه عبيدةً بن الحارث اوراسلام ميں تيراندازي كاآغاز                          |
| 69 | اه تحویل قبله                                                                |
| 69 | سريبه عبدالله بن محبين عذوهٔ بدر                                             |
| 76 | سريه عبدالله بن محبن اوراسلام میں پہلی غیمت                                  |
| 76 | غزوة بدر                                                                     |
| 71 | صحابة کی جانثاری                                                             |
| 72 | غيبي امداد                                                                   |
| 72 | مسلمانول كاايفاء وعده                                                        |
| 74 | صحابة كاحيرت انكيزا يثاروجانبازي                                             |
| 74 | ابوجهل کی ہلاکت                                                              |
| 75 | ایک عظیم الثان معجزہ ایک مٹی کنکروں سے سارے لشکر کو شکست اور ملائکہ کی امداد |
| 75 |                                                                              |
| 76 | اسیران جنگ بدر کے ساتھ مسلمانوں کاسلوگ ' تہذیب کے مدعی یورپنیوں کے لئے سبق   |
| 76 | اسلامی مساوات                                                                |
| 77 | ابوالعاص كااسلام                                                             |
| 78 | ابوالعاص کااسلام<br>اسلامی سیاست اور ترقی تعلیم                              |

| س سال کے واقعات متفرقہ                                | 78 |
|-------------------------------------------------------|----|
| غزوة احدوغطفان ٨ هه وغيره                             | 78 |
| غزوہ غطفان اور آپ الله الله الله کے خلق کا عظیم معجزہ | 78 |
| صرت حفصة اور زنبيب في سے نكاح                         | 79 |
| غزوة احد                                              | 79 |
| فوج کی تربیت اور صحابہؓ کے لڑکول کو شوق جہاد          | 86 |
| ک الله الله الله الورکاز خمی ہونا                     | 82 |
| محالبة كي جانثاري                                     | 82 |
| اه سریه منذر بجانب بیر معونه                          | 83 |
| ه قریش اوریهود کی متفقه سازش اور غزوهٔ احزاب          | 84 |
| نركيش اوريهود كالتفاق                                 | 84 |
| غزوة احزاب اورواقعه خندق                              | 85 |
| غار پر ہوا کا طوفان اور نصرت الهیٰ                    | 86 |
| واقعات متفرقه                                         | 86 |
| ه صلح حدیدبیه «بیعت رضوان "                           | 86 |
| سلاطين دنيا كو دعوت اسلام                             | 86 |
| ب الله واتبالي كالمعجزه                               | 87 |
| سلاطين دنيا كودعوتى خطوط                              | 88 |
| غالدبن وليذاور عمروبن العاص كااسلام                   | 89 |
| ﴾ ه غزوهٔ خبیر فتح فدک وعمروقضا                       | 89 |

| 96 | فتح فدك                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 96 | عمرة قضاء                                                                             |
| 96 | ۸ ه سریبر مونته                                                                       |
| 91 | فتح مكمه معظمه                                                                        |
| 92 | فتح مکہ کے بعد قریش کے ساتھ مسلمانوں کاسلوک                                           |
| 92 | نبی کریم الله البه کاخلق اور ابوسفیان کااسلام                                         |
| 93 | غزوة حنين                                                                             |
| 94 | ایک عظیم الثان معجزہ 'ایک مٹھی سے تمام لشکر غنیم کوشکست                               |
| 94 | غزوة طائف                                                                             |
| 95 | عمرة جعرانه                                                                           |
| 95 | ٩ ه غزوهٔ تبوك                                                                        |
| 95 | ج الاسلام 'وفود کی آمداور فوج در فوج مسلمان ہوناغزوہ منبوک اور اسلام میں چندہ کا رواج |
| 96 | چند معجزات                                                                            |
| 96 | مسجد ضرار كواگ رگانا                                                                  |
| 96 | اسلام میں داخلہ                                                                       |
| 97 | وفد ثقيف                                                                              |
| 97 | وفدنبی فزاره                                                                          |
| 97 | وفدبنی تمیم                                                                           |
| 98 | وفدكنده                                                                               |
| 98 | وفدنبي عبدالقيس                                                                       |

| فدنبى حنيفه                                        | 98  |
|----------------------------------------------------|-----|
| فدنبى قحطان                                        | 99  |
| فدنبى الحارث                                       | 99  |
| سديق اكبر كاامير جج ہونا                           | 99  |
| وحجنة الاسلام                                      | 100 |
| لطبه عرفات                                         | 166 |
| اه سریبر اسامه اورمرض وفات                         | 101 |
| ب الله البيام كامرض وفات                           | 161 |
| سديق اکبرگي امامت                                  | 162 |
| خرالانبياء لطبي كاآخرى خطبه                        | 102 |
| ٹ اللی اللیم کے آخری کلمات                         | 164 |
| ک الله واتبانی کے اخلاق وخصائل ومعجزات اخلاق شریفہ | 166 |
| معجزات                                             | 167 |
| وامع الكلم " چپل حديث "                            | 168 |

### رائے گرامی مولانا اشرف علی تضانوی رحمنة الله علیه

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک مکتوب سے اقتباسات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکانۃ

آپ کا رسالہ مع محبت نامہ پہنچا، جواب میں دیر اس لیے ہوئی کہ شروع کر کے چھوڑنے کوجی نہ چاہا اور فرصت ہوتی نہیں اس لیے جب سب دیکھ لیا اس وقت جواب لکھا۔ رسالہ دیکھ کر جس قدر خوشی ہوئی ہے اس کی حد تو کیا بیان کروں، بجائے حد بیان کرنے کے یہ دعا دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ایسی ہی خوشی اس کی جواسے آپ کو دے۔ بجائے تقریظ کے ان واقعات کا ذکر کروں جو رسالہ کے مطالعہ تفصیلیہ کے وقت پیش آئے جو بالکل سچے اور سادے ہیں، خواہ اسی کو تقریظ سمجھ لیا جائے۔

(۱) مضامین پڑھنے کے وقت بے تکلف ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہرواقعہ میں حضور اللی ایسا کی خدمت میں حاضر ہول اور واقعات کا معائنہ کر رہا ہول، اس کا سبب بیان کی بلاغت ہے۔

(۲) جب رساله ختم کر چکا ہوں واقعہ کا مرتب نقشہ ایسا مجتمع معلوم ہوتا تھاکہ میں خود اس کی کوشش کرتا تواس درجہ کامیاب یہ ہوسکتا تھا۔

(٣) اختصار کے ساتھ جامع اس قدر معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی واقعہ نظر سے اوجھل نہیں ہوا۔

(۴) ہرواقعہ میں حضور اللَّیُ ایسی شان نظروں میں پھر جاتی ہے کہ پہلے سے زیادہ حضور کی محبت وعظمت قلب میں بڑھ گئی اور یہ سب مجھاس تالیف کی برکت سے ہوا۔

(۵) اور بھی بہت سے وجدانی امور ذوقاً مطالعہ سے پیدا ہوئے۔ ہاں ایک بات اور یاد آگئی کہ مؤلف سے محبت بڑھ گئی اور ایسے نظر آنے لگے کہ پہلے سے ایسا نہیں سمجھا تھا خصوصاً عبارت کا انداز جس سے واقعات اصلی عالت پر جاندار نظر آتے تھے۔ نہ ایسا پرانا کہ جس کو اس وقت چھوڑنے کی رائے دی جاتی ہے اور نہ ایسانیا جو حقیقت کو ملتبس کر دیتا ہے بہر عال رسالہ ہر پہلوسے مجوب ودلکش اور اپنے مؤلف

کے کالات کا آئنہ ہے اس کو ختم کر کے جازم رائے دیتا ہوں کہ اس کے درس سے کسی کو خالی نہ پھوڑا جائے اور میرے مثورے سے جواس رائے کو قبول کریں گے ان سب سے پہلے میں مؤلف ہذا سے در خواست کرتا ہوں کہ اس کی دس جلدوں کی ویلو میرے نام کر دیں تاکہ میں اپنے خاندان کے بچل اور عور قول کو پڑھنے کے لئے دول۔ میں نے اس کتاب کے متعلق لکھا ہے اس میں ایک حرف تکلف سے منیں لکھا۔ اس سے زائد میرے مزاج کے خلاف ہے اگر لپند ہوشائع کرنے کی اجازت ہے۔ والسلام (مولانا اشرف علی صاحب)

والسلام (مولانا اشرف علی صاحب)

از تھانہ بھون ۲۰ رمضان المبارک ۱۳۲۴ھ

\_\_\_\_\_\_

مفتی اعظم مولا نا عزیز الرحان صاحب عثانی کی رائے

بندہ نے کتاب منتظا ب او بڑالسرالخیرالبش (سیرت خاتم الانبیاء) مؤلفہ مولوی محد شفیع صاحب دیوبندی کو مندہ نے کتاب منتظا ب او بڑالسرالخیرالبش (سیرت خاتم الانبیاء) مؤلفہ مولوی محد شفیع صاحب دیوبندی کو مندہ اس موضوع میں یہ کتاب لا بواب ہے اور جامع احوال واخلاق ومناقب وکمالات نبویہ اللّٰہ اللّٰہ ہونے کی وجہ سے ذخیرہ سعادت دنیویہ وافرویہ ہے اور حاوی فضائل وضائص خاتم الاانبیاء وسید الاصفیاء ہونے کے سبب حزز جان بنانے کے قابل ہے مؤلف نے نمایت فصاحت وبلاغت والمجاز محمودہ سادگی و بے تکلفی سبب حزز جان بنانے کے قابل ہے مؤلف نے نمایت فصاحت وبلاغت والمجاز محمودہ سادگی و بے تکلفی کے ساتھ صیح حالات و وقائع کو جمع کر دیا ہے۔ اور مطالب عالیہ ومضامین دققیہ مثل تعداد ازدواج ومشروعیت جاد وغیرہ کو بدلائل واضحہ عام فہم کر دیا ہے در حقیقت یہ کتاب آئینہ کالات و عظمت ورافت ورحمت وجاہ وجلال حضرت سیدالانس والجن صلومۃ اللہ وسلامہ علیہ ہے جس کے مطالعہ سے ایمان تازہ ہوتا

ہے اور آمخضرت کی ایک گیائی کی محبت اضعاف ومضاعت ہو جاتی ہے اپس مثورہ احقر کابیہ ہے کہ اہل اسلام اس کی اشاعت میں پوری کوشش کریں اور کوئی گھر اور کوئی انجمن ومدارس اس سے خالی مذہوں۔
ایس سعادت نیست کہ حسرت بردبرال جو بیائے تخت قیصر وملک سکندری حق تعالی اپنے فضل ولطف سے مؤلف سلمہ کو جڑائے خیردارین عطا فرمائے اور کتاب کو مقبول اور بندگان خاص کو اس سے نفع پہنچائے۔

کتبه الاحقرعزیزالرحمن الدیوبندی العثمانی مفتی دارالعلوم دیوبند، ۲جادی الاخری ۱۳۲۴ه

\_\_\_\_\_\_

# مولانا سيدمحمر انورشاه كشميرى رحمنة الله عليه

صدر المدرسين دارالعلوم ديوبند

رسالہ او بڑالسیر الخیرالبشر (سیرت خاتم الانبیاء) مؤلفہ مولوی مجد شفیع علماء کی تفریظوں اور تحیینوں کے ساتھ ایک مرتبہ شائع ہوکر مقبول ہو چکا ہے اب مؤلف ممدوح نے دوسری دفعہ عمدہ اضافہ کے ساتھ طبع کیا ہے۔ جن صرات کو مختصر سیرت نبی کریم اللّٰہ مشکوتھ علیہ اور مستند نقل بھی انشاء اللہ دستیاب ہوجائے گی تبلیغ کے انجام دینے والے صرات اور طلبہ مشکوتھ شریف بھی اس رسالہ کے مختاج ہیں۔ حق تعالی مؤلف کواجر جزیل دے۔ آمین یا رب العالمین ۔

محمد انورعفاالله عينه مدرس دارالعلوم ديوبند

\_\_\_\_\_\_

### مجامد فی سبیل الله مولانا سید حسین احد مدنی

آپ نے سلمٹ سے ایک محوب گرامی کے ذیل میں تحریر فرمایا ہے کہ میں آپ کے رسالہ (سیرت خاتم الانبیاء) کے پہلے ایڈیش کو حرفاً حرفاً دیکھ چکا ہوں اور نہایت موزوں پاکر نصاب میں داخل کر چکا ہوں ، عنقریب اس کے متعلق ایک جلسہ کمرلامیں منعقدہوگا اور یہ نصاب انشاء اللہ تمام صوبہ بنگال وآسام کے قومی مدارس کے لئے معمول بہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا تھانوی دامت برکاتھم اور دیگر بزرگوں کی تحریرات کے بعد ہم جیسے ناکاروں کا کچھ بھی لکھنا منہ چڑانا اور سخت بے ادبی ہے۔

\_\_\_\_\_

### حضرت مولانا سيداصغرهبين رحمتة الله عليه

#### محدث دارالعلوم ديوبند

مولوی محمد شفیع میرے سامنے کے بیچے ہیں مگران کا علم وضل مجھے ان کو مولانا محمد شفیع کھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان کی عربی واردو تصانیف کی تعداد ایسی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ مجھ جیسے ضعفاء پابہ رکاب بوڑھوں کورشک آوے تو بجا ہے دونوں زبانوں میں سلاست زبان اور حن بیان حق تعالی نے ان کو عطا فرمایا ہے نئی روشنی اور جدید تحدن کے اثر نے جو جا بجا نظر فریب مگر مہلک غار ڈال دینے ہیں لوگوں کو ان سے بچانے کی فکر کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔

اپنی تازہ تالیف پر مجھ سے کچھ لکھنے کی خواہش کرتے ہیں۔ ضرورت زمانہ اور اسلامی تعلیم کے لیے یہ کتاب نہایت مناسب اور مفید ہے اختصار تو ہونا ہی چاہئے تھا کیونکہ نام ہی او جز السیر (یعنی نہایت مختصر سوانح عمری) ہے مگر اس اختصار ہی میں ضروری اور کار آمد باتیں بہت سی آگئی ہیں۔ اس قسم کی سمل اور مختصر تالیفات کے ذریعہ سے اسکول کے طالب علمول اور کاروباری مسلمانوں اور پردہ نشین بیپیول کے

قلوب میں جناب رسالت مآب الله المالی عظمت و محبت بھٹلانے کے لئے سیر صالحہ اسوہ حسنہ کی پیروی کاشوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی کتاب کو حن اور فاصل مؤلف کو جزائے حن اور مزید تو فیق عطا فرما کران کے علم وعمل میں ترقیات عطا فرما کیں۔ آمین

\_\_\_\_\_

#### انتساب

وجئنا ببضاعته مزجا ة فارف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزى المتصدقين.

بضاعت نيا وردم الااميد

احوج الناس الى الشفيع الرفيع محد شفيع الديوبندي غفرله ولوالديه (١٣٢٣هـ) امابعدا سرور کائنات، فخر موجودات، روح دوعالم رسول اکرم اللی این سیرت (سوانح عمری) پڑھنے پڑھانے کی ضرورت مختاج بیان نہیں یہی وجہ ہے کہ امت میں جب سے تصنیف وتالیف کا سلسلہ شروع ہوا آج تک ہر قرن ہر زمانہ کے علماء نے اپنے اپنے انداز اور اپنی اپنی زبانوں میں آپ کی سیرتیں لکھیں اور اس غیر منقطع سلسلہ میں خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی غیر محصور کتابیں زیر تصنیف آچکی ہیں اور کتنی آنے والی ہیں۔ غیر منقطع سلسلہ میں خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی غیر محصور کتابیں زیر تصنیف آچکی ہیں اور کتنی آنے والی ہیں۔ من برآل گل عارض غزل سرایم ویس کہ عند لیب تو از ہر طرف ہزارال اند مسلمانوں سے بڑھ کر سینکروں کی تعداد میں کفار نے آپ اللی ایکن این لوگوں نے عام طور پر واقعات کے بیان میں شدید تعصب سے میں بیس بیس تیس تو ہمیں معلوم ہیں لیکن ان لوگول نے عام طور پر واقعات کے بیان میں شدید تعصب سے کام لیا ہے اس لیے مسلمانوں کوان کے مطالعہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔

کام لیا ہے اس لیے مسلمانوں کوان کے مطالعہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔

الغرض بلا خوف تردید کها جاسکتا ہے کہ دنیا میں آج تک کسی انسان کی سیرت کا اتنا اہتمام نہیں کیاگیا۔ ایک یورپین سیرت نگار لکھتا ہے۔

"محد اللَّيْ الَيْهِ كَ سوانح نگارول كا أيك وسيع سلسله ہے جس كا ختم ہونا غير ممكن ہے ليكن اس ميں جگه پانا قابل فخرچيزہے" (ازسيرت النبي اللَّهُ اليَّهِ )

اردوزبان میں بھی قدیم وجدید بہت سی سیرتیں موجود میں جواہل ہندکی طرف سے اس فریفنہ کواداکر چکی ہیں کیکن میری نگاہ عرصہ سے ایسی مختصر سیرت کو ڈھونڈر ہی تھی جس کو ہر کاروباری مسلمان مرد وعورت دو تین مجلسوں میں ختم کر کے اپنا ایان تازہ کر سکے اور اسوہ نبویہ اللّٰی آیا گھا ہوا ہا اور جواسلامی انجمنوں اور مدارس کے ابتدائی نصاب میں درج ہو سکے اور جس میں اختصار کے ساتھ آمحضرت اللّٰی آیا گھی حیات طبیبہ کا اجابی نقشہ اپنے اصلی رنگ میں مکمل طور سے روایت میں اختیاط کو مدنظر رکھ کر پیش کر دیا گیا ہو۔ مگر ایسا کوئی رسالہ اردوزبان میں میری نگاہ سے نہ گزرا، اسی عرصہ میں بعض احباب شامہ نے اپنی اسلامی انجمن کے رسالہ اردوزبان میں میری نگاہ سے نہ گزرا، اسی عرصہ میں بعض احباب شامہ نے اپنی اسلامی انجمن کے

لئے ایک ایسے رسالہ کی ضرورت محوں کر کے احقر سے فرمائش کی تووہ باو جود اپنی کم علمی اور پھراس کے ساتھ مثاغل تعلیم و تعلم کے اس خیال سے قلم اٹھایا کہ جس وقت سید الکونین کی گیائی کے سیرت نگاروں کے نام پیش ہوں، شاید کسی گوشہ میں اس سیہ کار کا نام بھی آجائے۔

بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس ست

اس لئے بنام خدا اس رسالہ کو شروع کیا اور امور ذیل کا التزام کرتے ہوئے سیرت کی معتبر کتابوں کالب لباب اس میں پیش کر دیا۔

(۱) اس کا خاص کاظ رکھا گیا کہ رسالہ طویل نہ ہوجائے اور اسی وجہ سے ملک عرب کے جغرافیائی مالات اور عجم وعرب کی عالت قبل ازاسلام وغیرہ جو سیرت کا جزو سمجھے جاتے ہیں اور ایک مدتک مفید بھی ہیں ان سے قطع نظر کر کے صرف ان عالات پر اکتفاء کرنا پڑا جو خاص آنحضرت اللہ الیہ ایک ذات اقد س سے متعلق ہیں اور اسی اختصار کی وجہ سے اس کا نام اوجز السیر الخیر البشر بھی رکھا گیا۔

(۲) اختصار کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھا گیا کہ جامعیت ہاتھ سے منہ جانے اور بحداللہ تقریباتام ضروری واقعات اس رسالہ میں لئے گئے ہیں۔

(٣) مسائل جهاد، تعداد ازدواج وغیرہ جو مخالفین کے اوہام ہیں ان کے بھی موٹے موٹے شافی جوابات درج کئے گئے ہیں۔

#### رساله كاماغذ

کل معتبر اور مستند کتابیں ہیں جن کے حوالے بھی ہر موقعہ پر بقید صفحات لکھ دئے گئے ہیں۔ جن میں سے بعض نام درج ذیل ہیں۔

(۱) مشکونة (۲) صحاح سنة مع شروح (۳) کنزالعال (۲) خصائص کبری للمیو طی (۵) مواهب لدنیه (۲) سیرت مغلطائی (۷) سیرت ابن هشام (۸) شفاء قاضی عیاض مع شرح خفاجی (۸) سیرت طلبيه (۱۰) زاد المعادازعلامه ابن قيم (۱۱) تاريخ ابن عساكر (۱۲) سرور المحزون از صفرت شاه ولى الله (۱۳) اوجزالسيرازيشخ ابن فارس (۱۲) نشرالطيب مصنفه حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تعانوى مدظله وغيره وغيره -

خدا تعالی کا ہزاراں ہزار شکر ہے کہ اس نے ناچیز سعی کوقبولیت عطا فرمائی اور سب سے پہلے اسیدی مرشدی تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی دامت برکاتھم نے اس کو پہند فرما کر خانقاہ امدایہ کے نصاب درس میں داخل فرمایا اوراپنے رسالہ تھات وصیت میں اس کا اعلان فرماتے ہوئے دوسروں کو ابھی اس طرف رغبت دلائی۔

چنانچ صرف تین ماہ میں پنجاب ، ہندوستان، بنگال کے سوسے زائد مدارس اور اسلامی انجمنوں کے نصاب میں داخل کرلیا گیا۔ حال میں جناب مہتم صاحب مدرسہ مظاہر العلوم سمار نپور نے اطلاع دی ہے کہ ان کی مجلس شوری نے بھی اس کو ابتدائی نصاب میں داخل کرلیا ہے۔ والحدللہ اولہ وآخرہ۔ بندہ محمد شفیع عفااللہ عدنہ > ۲ ذی الحجہ ۱۳۲۲ھ

ا یہ آج سے تقریبا پچیس تبیں سال ہیلے کا ذکر ہے،اب تو غدا کا شکر ہے کہ ہندوستان پاکستان کے بہت سے مدار س اور اسکولوں میں داخل ہو چکی ہے۔ اور مجموعی طور پر لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے۔ ناشر

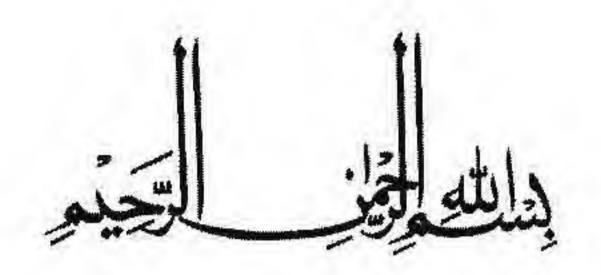

### المحضرت لطنجاليهم كانسب شريف

نبی کریم اللی البیانی کا نسب مطهرتمام دنیا سے زیادہ شریف ااور پاک ہے اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے ۔ ابوسفیان نے بحالت کفرشاہ روم کے سامنے اس کا اورآپ کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے ۔ ابوسفیان نے بحالت کفرشاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا حالانکہ وہ اس وقت چاہئے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے توآپ اللی ایکٹی پڑی عیب لگائیں۔

آپ الله الله کانسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے:

محد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصیٰ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فرین مالک بن نظر بن کنانہ بن خریمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضربن نزاربن معد بن عدنان ۔ عمال تک سلملہ نسب اجاع امت سے ثابت ہے اور یمال سے حضرت آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے اس لئے اس کو ترک کیا جاتا ہے۔

اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کانسب بیر ہے:

محد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن گلاب۔ اس سے معلوم ہواکہ کلاب بن مرہ میں آپ کے والدین کانسب جمع ہوجاتا ہے۔

'دلائل ابو نعیم میں مرفوعا روایت ہے جبرئیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے مشرق ومغرب میں پھرا، مگر بنی ہاشمی سے افضل کوئی خاندان نہیں دیکھا۔

## ولادت سے پہلے آپ الله الله الله والادت کا ظهور

جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے الیے واقعات ظاہر کئے گئے ہوآپ لیٹھ آپھ کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے بن کو محدیثن و مور غین کی اصطلاح میں ارہاصات کا جاتا ہے۔ آمنے شوانی آپھی اللہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ لیٹھ آپھی ان کے بطن میں بصورت عل متقر ہوئے تو انہیں نواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ ہو تمہارے عل میں بیں اس امت کا سردارہ ۔ جب وہ پیدا ہوں تو تم یوں دعا کرنا ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں ان کا نام محمد لیٹھ آپھی رکھنا۔ (سیرت ابن ہشام ) اور فرماتی میں کہ آپ لیٹھ آپھی کے علی رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصر ی علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آگئے (ابن ہشام ) اور فرماتی ہیں کہ میں نو متلی یا ستی وغیرہ محمول علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آگئے (ابن ہشام ) اور فرماتی ہیں کہ میں جو متلی یا ستی وغیرہ محمول عورت کو کؤئی میں دیکھا جو آپ لیٹھ آپھی سے نایدہ سل اور سبک ہو یعنی ایام علی میں جو متلی یا ستی وغیرہ محمول عورت کو کئی اس مختصر رسالہ میں گؤئیش نہیں آئیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے واقعات رونما ہوئے بن کی اس مختصر رسالہ میں گؤئیش نہیں۔

# المعضرت الله في الملكم كن ولادت باسعادت

اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ کی آپ کی ولادت با سعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل انے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی شکڑیوں کے ذریعے شکست دی جس کا اجالی واقعہ قرآن عزیز میں بھی موجود ہے اور در حقیقت واقعہ فیل بھی آمھنرت کی فیل بھی اسمادت کی بر کات کا مقدمہ تھا ۔ جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں

تجاج کے بھائی محد بن یوسف کے ہاتھ آیا تھا ابعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل ۱۲۰ پریل ۱۵۵ء میں ہواجس سے معلوم ہواکہ آمحضرت اللَّهُ آیَا کھی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پانچ سواکھتر سال بعد ہوئی۔

الغرض جس سال اصحاب فیل کا حلہ ہوا اس کے ماہ رہیج الاول کی بارہویں تاریج بھروز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایکٹ نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد،لیل ونہار کے انقلاب کی اصلی غرض آدم میلیشا اور اولا د آدم

أدروس الثاريخ اسلامي صفحه سمااللخياط ١٢ميز ـ

اس تفصیل سے متعلق اور بھی مختلف اقوال ہیں لیکن ابن عماکرنے اس کو صحیح فرمایا ہے (صحفہ نمبرا۲ جلدا)
اس پر اتفاق ہے کہ ولادت با سعادت ماہ ربیع الاول میں دوشنبہ کے دن ہوئی لیکن تاریخ کی تعیین میں چاراقوال مشہور ہیں 'دوسری آٹھویں 'دسویں 'بارہویں 'عافظ مغلطائی نے دوسری تاریخ کو اختیار فرماکر دوسرے اقوال کو مرجوح قرار دیا ہے مگر مشہور قول بارہویں تاریخ ہے یہاں تک کہ ابن البزار نے اس پر اجاع نقل کر دیا اور اسی کو کامل ابن

کا فخر،کشی نور جھم کی حفاظت کا راز، ابر اہیم بھم کی دعا اور موسی بھم کی پیشگوئیوں کا مصداق یعنی ہم اور ہوتی اور ہوتی اور ہوتی ہیں۔ ادھر دنیا کے بت کدہ میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے ادھر ملک فارس کے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے پودہ کنگرے گر جاتے ہیں۔ بحیر ساوہ (ملک فارس کا ایک دریا ) دفعۃ خشک ہوجاتا ہے فارس کے آتش کدہ کی وہ آگ جو ایک ہزار سال سے کبھی نہ بھی تھی خود بخود سرد ہوجاتی ہے (سیرت مظلطائی صفحہ ہو) ایک ہزار سال سے کبھی نہ بھی تھی خود بخود سرد ہوجاتی ہے (سیرت مظلطائی صفحہ ہو) اور یہ دوقیقت آتش پرستی اور ہر گھراہی کے خاتمہ کا اعلان اور فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طوف اشارہ ہے صحیح امادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ شیالیکم کی والدہ ماجدہ کے بطن سے لیک ایسا نورظاہر ہوا کہ جس سے مشرق ومغرب روش ہوگئے اور بعض روایات میں ہے کہ آپ ایک ایسا نورظاہر ہوا کہ جس سے مشرق ومغرب روش ہوگئے اور بعض روایات میں ہے کہ آپ ممری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ (مواهب لدیمنہ)

## 

آمحضرت اللَّيُّ البَهِي تَك پيدا نهيں ہوئے تھے كہ آپ اللَّيُّ البَهِي والد ماجد عبداللہ كو ان كے والد عبداللہ كو ان كے والد عبداللہ آپ اللَّيُّ البَهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اثیر میں اختیار کیا گیا ہے اور محمود پاشا مکی مصری نے جونویں تاریخ کو ہزریعہ حیابات اختیار کیا ہے یہ جمہور کے خلاف بے سند قول ہے اور حیابات پر بوجہ اختلافات مطالع ایسا اعتماد نہیں ہوسکتا کہ جمہور کی مخالفت اس کی بنا پر کی جائے دکڑافی المواهب)۔

'الیک روایت یہ ہے کہ آپ لٹٹٹالیجم کے والد ماجد کا انتقال آپ کی ولادت کے بعد ہوا یہ جب کہ آپ کی عمر سات مہنیے تھی ۔ لیکن زادالمعاد میں ابن قیم نے اس قول کو مرجوح قرار دیا ہے ۱۲۔ زادالمعاد صحفہ ۲ جلدا۔

#### زمانه رضاعت اورزمانه طفولیت

سب سے پہلے آنحضرت کی الدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابولمب کی کنیز توبہ نے دودھ پلایا۔اس کے بعد یہ دولت خدا داد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنها کو نصیب ہوئی۔ (مغلطائی) شرفاء عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لئے قرب وجوار کے دیمات میں بھیج دیتے تھے جس سے بچوں کی جمانی صحت بھی اچھی ہوجاتی تھی اور وہ خالص عربی بھی سیکھ جاتے تھے اور اسی لئے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیر خوار بچے لینے کے لئے جایا کرتی تھیں۔

صفرت طلیمہ سعد یہ کا بیان ہے کہ میں (طائف) سے نبی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال قبط تھا میری گود میں ایک بچے تھا (مگر فقر وفاقہ کی وجہ سے ) اتنا دودھ منہ تھا جواس کو کافی ہو سے کی رات بھر وہ بھوگ سے تربیتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹے کر رات گزارتے تھے ایک اونٹی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ کے سفر میں جس درازگوش پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا ہمراہ ہی بھی اس سے تنگ آرہے تھے۔ بالافر مشکل سے یہ سفر طے ہوا مکہ چہنچ تورسول اللہ الشرائیل کوجو عورت دیکھی تھی اور یہ سنتی کہ آپ سی ایک انہا تھا ان مشکل سے یہ سفر طے ہوا مکہ چہنچ تورسول اللہ الشرائیل کوجو عورت دیکھی تھی اور یہ سنتی کہ آپ سی کی آب سی ایک ان کے دودھ کی محمی ان کے لئے رحمت بن گئی کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچے دینا گوار انہ کیا۔

علیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس جائیں۔ خالی طلیمہ کی قرنہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔

علیمہ کے گھر نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔

خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات الٹھالیج ان کی گود میں آگئے فرود گاہ پر لا کر دودھ پلانے بیٹھی تو ہر کات کا ظہور شروع ہوگیا۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ نے بھی اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سوگئے۔ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے میں میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزاری۔مدتوں بعدیہ پہلی رات تھی کہ ہم نے اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے۔

اب تو میرا شوہر بھی کھے لگا کہ علیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچے لائی ہو میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نمایت مبارک لؤکا ہے اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے میں آپ لٹیٹیٹٹٹٹ کو گود میں لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز پاتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نمیں پہنچتی میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کھنے لگیں کہ یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھیں ؟ الغرض راسة قطع ہوا ہم گھر پہنچ وہاں سخت قط پڑا ہوا تھا تمام دودھ کے بانور دودھ سے خالی تھے لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا، اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آئی ہیں اور کسی کو ایک قطرہ بھی نمیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنچ پرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنچ بانور اسی مجلی پرائی ہوئی ہیں مگر وہاں تو پڑا گاہ اور جنگل کی خصوصیات نہ تھی بلکہ کسی اور ہی لعل کسی ناطر منظور تھی اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے۔ چانچ ایک ہی جگہ پڑائے کی بعد بھی ان کے بانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آئی تھیں۔ اسی طرح ہم برابر آپ لٹیٹٹٹٹی کا دودھ پھڑا دیا۔ (الصالحات) سے خالی اور میری بکریاں تو گئے۔ اور میں نے آپ لٹیٹٹٹٹی کا دودھ پھڑا دیا۔ (الصالحات)

# آپ الله الله الله كالم كاسب سے پہلا كلام

طیمہ کا بیان ہے کہ جن وقت آپ النائی آیائی کا دودہ چھڑایا تو یہ کلمات آپ النائی آیائی کی زبان پرجاری ہوئے۔ الله اکبر کبیرا ولحمد للہ حمدا کثیر اوسبحان الله بکرتہ واصیلایہ آپ النائی آیائی کا سب

سے پہلا کلام تھا۔ اُآپ الٹھالیہ کا نشو ونما اور سب بچوں سے اچھا تھا کہ دو سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔اب ہم حب قاعدہ آپ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ کی والدہ کے پاس لائے مگر آپ اللّٰهُ اللّٰہِ کی بر کات کی وجہ سے آپ الٹھالیکٹی کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا اتفاقا اس سال مکہ میں طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم وہا کا بہانہ کر کے پھر آپ اللَّهُ اللَّهِ کو ساتھ والیں لے آئے۔آپ اللَّهُ اللَّهِ بمارے پاس رہے باہر نکلتے اور لر کول کو تھلیتے ہوئے دیکھتے تھے مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے وہ کہاں رہتے ہیں میں نے کہا وہ بکریاں پرانے جاتے ہیں آپ لٹھالیکٹی نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بھیجائکرواوراس کے بعدا پنے رضاعی بھائی (عبداللہ ) کے ساتھ جایا کرتے تھے (خصائص ج۱) ایک مرتبہ دونوں مویشی میں پھررہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہاپنتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو دو سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا میں ان کو ا سی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے دیکھا کہ آپ کٹٹٹٹالیکٹی بیٹھے ہیں مگر رنگ (خون سے )متغیرہے میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے ؟ فرمایا دوشخص سفید کپرے بہنے ہوئے آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا معلوم نہیں کیا تھا ہم آپ کٹیکالیکم کو گھر ڈلائے اس کے بعد میں آپ اللّٰ اللّٰہ کو ایک کاہن کے پاس لے گئی 4 وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کٹھٹالیٹم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا ،اور چلا ما شروع کیا کہ اے آل عرب دوڑ وجو بلاتم پر عنقریب

الزجه البيقي عن عباس كذافي الخائص ص ۵۵ج

<sup>2</sup> بچین کے زمانہ میں داعیہ مساوات قابل دیدہے کہ جب میرا بھائی کام کرتا ہے تو میں کیوں یہ کروں ۱۲منہ تسیرت ابن ہشام بحاشیہ زادالمعاد ۱۲منہ

اسلام سے پہلے کچھ لوگ جنات و شاطین کے ذریعہ آسمانی خبریں اور چھپی ہوئی باتیں معلوم کرکے غیب دانی کے مدعی ہوتے تھے ان کو کاہن کہا جاتا تھا ۱۲۔

پہنچنے والی تھی اس کو دفع کروجس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دواوراگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھوکہ تمہارے دین کو مٹا دیے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دیے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔

طلیمہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ لٹی لیکٹی کواس بد بخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کھا کہ تو دیوانہ ہوگیا ہے تجھے فودا پنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ علیمہ آپ لٹی لیکٹی کو لے کر گھر آگئیں لیکن اس دوسرے واقعہ نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں کیونکہ کا حقہ تحفظ نہ کر سکتی تحییں۔ (ما فوذشوا ھدالنبونۃ للمولانا الجامی وضائص کبری ص ۵۵)

جب مکہ پہنچ کر آپ لٹھ آلیہ اُ کو آپ لٹھ آلیہ اُکی والدہ شریف کے سپردکیا توانہوں نے علیمہ سے پوچھا کہ باوبود خواہ ش کر کے واپس لیے جانے کے اس قدر جلد واپس لیے آنے کی کیا وجہ ہے اصرار کے بعد علیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا ہے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے اور پھر ایام عمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے (ابن ہشام ص۸)

# آپ الله والده ما جده کی وفات

جب آپ النگالیکی عمر شریف چار پانچ برس ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے بمقام ابو اءآپ النگالیکی والدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ (مغلطائی ص۱۰)

بچین کا زمانہ چھ سال کی عمر ہے والد کا سابہ پہلے ہی اٹھ چکا ہے والدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا ، کیکن یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان اسباب سے بے نیاز ہے۔

### عبدالمطلب كى وفات

والدین کے بعد آپ الٹی آلیم اپنے دادا عبدالمطلب کے پاس رہے لیکن غدائے قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہ نونهال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے مسبب الا مباب اِن کی تربیت کا خود کفیل ہو چکا ہے۔جب آپ کٹائیلیکی عمر آٹھ برس دومہینہ دس دن کی ہوئی تو عبدالمطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔

## آپ الله قالیه فی کا سفر شام

اس کے بعد آپ لٹٹٹڈ آپٹر کے حقیقی چچا ابوطالب آپ لٹٹٹڈ آپٹر کے ولی ہوئے ان کے پاس رہے یمال تک کہ آپ کی عمر شریف بارہ برس دو مہینہ کی ہوئی توابوطالب نے تجارت کے لئے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا آنحضرت لٹٹٹڈ آپٹر کو ساتھ لے کر شام کی طرف چلے راستے میں مقام تیماء میں اقامت فرمائی۔

# آپ الٹائلالیم کے متعلق یہود کے ایک بردے عالم کی پیشینگوئی

آپ الله الله علیہ کے پاس سے گررے۔آپ الله الله الله علیہ رسے عالم بن کو بحیراراہب کا جاتا تھا آپ صلی الله علیہ کے پاس سے گررے۔آپ الله الله علیہ کے باس سے خطاب کیا کہ یہ لوگا جو آپ کے ساتھ ب کون ہے ؟ ابوطالب نے کما کہ میرا بھیجا ہے بحیرا نے کما کیا آپ اس پر مہربان ہیں اوراس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ابوطالب نے کما کہ میرا بھیجا ہے بحیرا نے کما کیا آپ اس پر مہربان ہیں اور کما اگر تم اس کو شام لے کوئی چاہئے تواس کو یہود قتل کر ڈالیں گے کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کرے گا میں اس کی صفات اپنی کتاب میں پاتا ہوں۔

### دوباره سفرشام بغرض تجارت

کمہ معظمہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عبۂ اس وقت ایک مالدار عورت تھیں اور ساتھ ہی نہایت عقلمند اور تجربہ کار، جن لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتیں ان کو اپنا مال سپرد کر دیتیں کہ فلاں جگہ جاکر فروخت کر آؤ۔اس قدرتم کو بھی دیا جائے گا۔

رسول الله لین آیتی بوت کا اگرچہ اس وقت تک ظهور بنہ ہوا تھا، لیکن آپ لین آپ لین آپ الین آپ الی

آپ الٹی آپہوری ذات مبارکہ پونکہ بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی واقع ہوئی تھی ، فورا اس بعید سفر کے لئے تیار ہوگئے اور خد بجہ رضی اللہ تعالیٰ عبۂ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر ۱۶ ذی الجھ کو شام کی طرف روانہ ہوگئے ، وہاں اس مال کو نہایت عقلمندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے۔ مکہ معظمہ میں لاکر خد بجہ رضی اللہ تعالیٰ عبۂ کو مال سپر دکر دیا۔ اس کو خد بجہ رضی تعالیٰ عبۂ نے یہاں بچا تو دو چند کے قریب نفع ہوا۔ شام کے راستہ میں جب آپ الٹی آپیلی ایک مقام پر شمیرے ہوئے تھے ایک راہب نسطور نامی نے آپ الٹی آپیلی کو دیکھا اور نبی آخر الزمان کی جو علامتیں پہلی کیاوں میں لکھی تھیں آپ الٹی آپیلی میں دیکھر کر پہچان گیا، راہب میسرہ کو جانتا تھا اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کتابوں میں لکھی تھیں آپ الٹی آپیلی میں دیکھر کر پہچان گیا، راہب میسرہ کو جانتا تھا اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ

یہ کون شخص میں اس نے کہا کہ مکم معظمہ کے رہنے والے میں۔قریش کے ایک شریف (نوجوان) میں اس نے کہا کہ یہ نبی ہونگے (ازمغلطائی ص ۱۲، والصالحات)

#### حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنهٔ سے نکاح

صفرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عبۂ ایک عقلمند فہمیدہ عورت تھیں۔آپ لٹٹٹٹلٹٹ شرافت اور محیرالعقول ا خلاق کو دیکھ کر ان کوایک سچا اعتقاد اور خالص انس ہوگیا۔ جس سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عبۂ نے خو د ارادہ کیا کہ آپ لٹٹٹللٹٹٹ منظور فرما ویں توآپ لٹٹٹللٹٹ ہی سے نکاح کر لیں۔

جب آمخضرت الطبی الله عدم کی عمر سیال کی ہوئی تو صفرت خدیج رضی اللہ تعالیٰ عدم سے نکاح مقرر ہوا۔ حضرت خدیج رضی اللہ عدم کی عمراس وقت پالیس اور بعض روایات کی رو سے پینتالیس سال تھی۔ (مغلطائی) ہوا۔ حضرت خدیج رضی اللہ عدم کی عمراس وقت پالیس اور بعض ہوئے۔ ابوطالب نے خطبہ رہھا، اس خطبہ میں ابوطالب نے آمخضرت الطبی آئیل کے متعلق جو الفاظ کے میں وہ سننے کے قابل میں جن کا ترجمہ یہ ہے۔ طالب نے آمخضرت الطبی آئیل کے متعلق جو الفاظ کے میں وہ سننے کے قابل میں جن کا ترجمہ یہ ہے۔ "یہ محمد بن عبداللہ میں جو اگر چہ مال میں کم میں لیکن شریفانہ اخلاق اور کالات کی وجہ سے جس شخص کو آپ الطبی اللہ بیاں رکھا جائے آپ الطبی آئیل اس سے زیادہ عالی مرتبہ نکلیں گے کیونکہ مال ایک زائل ہو جانے والا سایہ اور لوٹے والی چیز ہے اور یہ محمد الطبی اور موجل میرے مال سے ہے اور خدا کی قسم بنت خویلہ سے نکاح کرنا چاہتے میں اور ان کا کل مہر معجل اور موجل میرے مال سے ہے اور خدا کی قسم بات کے بعد اس کی بودی عزت اور عظمت ہونے والی ہے "

ابوطالب کے بیر الفاظ آپ کھٹا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے۔ اس وقت ہیں جب کہ اکیس سال کی عمر میں ہیں اور ابھی ظاہری طور سے نبوت بھی عطا نہیں ہوئی پھر اس پر بیہ طرہ کہ ابوطالب ایپ اسی قدیم مزہب پر ہیں جس کو مٹانے کے لئے آمحضرت اللی آہا کی تمام زندگی وقف ہے مگر بات یہ ہے کہ حق بات چھپائی نہیں جاسکتی۔

الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ عدمۂ سے آپ اللّٰہ کا نکاح ہوگیا وہ آپ اللّٰہ کا کیا ہے۔ رہیں کچھ مدت نزول سے پہلے اور کچھ مدت وحی کے بعد۔

# م الله والمالية الله والمالية والمالية

حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عیدُ سے آپ لیٹی ایکٹی کے دو فرزند اور چار صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ فرزندار جمند قاسم رضی اللہ عیدُ اور طاہررضی اللہ تعالیٰ عید تھے۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عیدُ کے نام سے ہی آپ لیٹی ایکٹی کنیت الوالقاسم مشور ہے اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عیدُ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ اتھا۔ چار صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عیدُ ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عیدُ ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عیدُ ، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عیدُ تھیں۔

حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عبۂ آپ کھی اولا دہیں سب عسے بڑی تھیں رضی تعالیٰ عنفن وعنا اجمعین ۔

یہ سب اولاد صرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عدہ کے بطن سے تھیں۔البہۃ آپ اللّٰہُ اللّٰہُ کے اللہ عدہ کے بطن سے تھیں۔البہۃ آپ اللّٰہُ اللّٰہُ کے سے تعین اللہ علیہ والہ وسلم کے یہ تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا صرف وہ ماریہ قبطیہ سے تھے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے یہ

لزادالمعاد میں ہے کہ آپ کا اصلی نام عبداللہ تھا اور طیب وطاہر دونوں آپ کے لقب تھے۔

عوافظ ابن قیم نے اس میں مخلف اقوال لکھے ہیں بعض حضرت زنیب رضی تعالیٰ کواور بعض رقبیہ رضی تعالیٰ عمنہ کو اور بعض رضی تعالیٰ عمنہ کو اور بعض رضی تعالیٰ عمنہ کو اور بعض امراضی تعالیٰ عمنہ کو سب سے بردی کہتے ہیں اور حضرت ابن عباس سے بیہ مروی ہے کہ رقبیہ رضی تعالیٰ عمنہ سب سے چھوٹی (زادالمعادص ۲۵ جلدا)
تعالیٰ عمنہ سب سے بردی تھیں اور ام کلثوم رضی تعائیٰ عمنہ سب سے چھوٹی (زادالمعادص ۲۵ جلدا)

تینوں فرزند بچپن ہی میں وفات پاگئے البتہ حضرت قاسم رضی تعالیٰ عمدُ کے متعلق بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مدتک پہنچ کے تھے کہ سوار ہوجائیں۔

# آپ الله واسم کی جار صاحبزادیاں

صرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ باجاع امت تمام صاحبزادیوں میں افضل تھیں نبی اکرم لیٹی آئیل نے ان کے حق میں فرمایا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ان کا نکاح پندرہ برس ساڑھ پانچ ماہ کی عمر میں صرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوا، چار سواسی درہم مہر مقرر کیا گیا۔اس سیدنۃ النساء کا جمیز کیا تھا ایک چادر ایک حکیہ جس میں مجھور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا،ایک چرے کا گدا،ایک بان کی چار پائی ،ایک چھاگی ،دومٹی کے گھڑے ،دومشحیزے اورایک چی ۔ (طبقات ابن سعد وغیرہ)

چکی پیینا اور گھر کے سب کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں ، دونوں جمان کے سردار کی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی کا نکاح ، جمیزاور مہر یہ ہے اور ان کی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ ہے۔کیا اس کو دیکھ کر بھی وہ عورتیں یہ شرمائیں گی جو بیاہ شادی کی رسموں میں دین ودنیا کو تباہ برباد کر دیتی ہیں۔

اس میں خدا وند تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول الٹھالیہ کی پسری اولاد زندہ نہ رہی ، صرف دختری اولاد سے آپ الٹھالیہ کی کوئی بڑی میں پھیلی ، لیکن بیٹیوں میں بھی صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کی اولاد باقی رہی ہے۔ صاحبزادیوں میں بعض کی اولاد ہی نہیں ہوئی بعض کی زندہ نہ رہی۔

حضرت زنیب رضی اللہ تعالیٰ عدم کا نکاح ابولعاص بن الربیع سے ہوا ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہو تھوڑی عمر میں انتقال کر گیا اور ایک لڑکی (امامہ) پیدا ہوئیں جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت فاظمہ رضی اللہ تعالیٰ عدم میں اللہ تعالیٰ عدم میں اللہ تعالیٰ عدم میں اللہ تعالیٰ عدم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عدم کے نکاح میں آئیں اور ہجرت عبشہ میں آپ صلی علیہ والہ وسلم کے ساتھ رمیں ا ھرمیں اللہ عدم میں غزوہ بدر سے والیہی کے وقت لا اولاد دنیا سے رخصت ہوگئیں۔ان کے بعد اہجری

میں ان کی دوسری بہن ام کلثوم کا نکاح بھی رسول اللّٰمُ اَیّہ ان ہی سے کر دیا اور اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذی النورین ہوا۔ 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوگیا اس وقت آنحضرت اللّٰمُ ایّب ان استاد فرمایا کہ اگر میرے یاس کوئی تیسری لڑکی اور ہوئی تو اس کو بھی اس کے نکاح میں دے دیتا۔ (سیرت مغلطائی ۱۲،۱۲)

عورتیں یادر کھیں سیرت کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ صرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوا تھے۔ اور کھیں سیرت کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ صرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوا تھے۔ اور سے شکایت کرنے آئیں آپ اللہ ایکھی لیکھی ایک میں میں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کیا کرے جاؤا پنے گھر بیٹھو۔،،

یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات دینا وآخرت دونوں درست ہو سکتی ہیں۔(اوجوالسیرلابن الفارس )

### باقی ازواج مطهرات رضی الله عنهن

حضور انور الله البیلی نے حضرت ند بجہ رضی اللہ تعالیٰ کی حیات میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا ، ہجرت سے تین سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی اور آپ الله البیلی عمر ۲۹ برس میں پہنچی تو اور نواتین بھی آپ الله تعالیٰ عبد عائشہ رضی الله تعالیٰ عبد عائشہ رضی الله تعالیٰ عبد عائشہ رضی الله تعالیٰ عبد خصہ رضی الله تعالیٰ عبد ام سلمہ رضی الله تعالیٰ عبد فریب بنت خریمہ رضی الله تعالیٰ عبد ام سلمہ رضی الله تعالیٰ عبد زمنی الله تعالیٰ عبد وضی الله تعالیٰ عبد الله تعالیٰ

#### حضرت سوده رضى الله تعالى عنها

پہلے سکران بن عمروکے نکاح میں تھیں اس کے بعد آتھنرت کی آئیں۔ پہلے سکران بن عمروکے نکاح میں تھیں اس کے بعد آتھنرت کی آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رصنی اللہ تعالیٰ عنها

جوابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عدم کی صاحبزادی ہیں ،چھ برس کی عمر میں تھیں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور بھرت کے سال نو برس کی عمر میں رخصت ہوئیں اور جب آنحضرت اللہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور بھرت کے سال نو برس کی عمر میں رخصت ہوئیں اور جب آنحضرت کے سال کی تھی ،نبی کریم کی گئی آئی گئی اس نوسالہ مصاحبت سے آپ پر کیا رنگ پڑھا اور کیا عاصل ہوا اس کا عال اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ بڑے برٹے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عدم فرمایا کرتے تھے۔کہ ہمیں کسی مسئلہ میں شک ہوتا تھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عدم کے پاس اس کا علم پاتے تھے ،میسی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عدم آپ کے شاگر دتھے۔

#### حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عبۂ کی صاحبزادی تھیں پہلے اندیں بن خدافہ کے نکاح میں تھیں ، ان کے بعد ہجرت سے دوسرے یا تیسرے برس آپ کٹائیالیہ اسے نکاح ہوا۔ (مغلطائی ص ۲۷)

#### حضرت زنبيب بنت خزيمه بلاله رضي الله عنها

ام المساکین کے نام سے معروف ہیں ، پہلے طفیل بن عارث کے نکاح میں تھیں اس نے طلاق دے دی ، پھراس کے بھائی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عبۂ سے نکاح ہو گیا جب یہ بھی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو ۳ بجری میں غزوہ احد سے ایک ماہ پہلے آمحضرت اللہ التحالیٰ کے نکاح میں آئیں (سیرت مغلطائی ص ۲۵) اور صرف دوماہ نکاح میں رہ کر وفات پاگئیں۔ (نشرالطیب)

### حضرت ام حبيبه رضى الله تعالىٰ عنها

الوسفیان کی بیبی ہیں، پہلے عبیداللہ بن محبی کے نکاح میں تھیں، ان سے اولاد بھی ہوئی، یہ دنوں مسلمان ہوکر عبیتہ ہجرت کر گئے تھے وہاں پہنج کر عبید اللہ بن محبی نصرائی ہوگیا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عمۃ اپنے ایمان پر قائم رہیں ،اس وقت رسول اللہ لٹی آئی آئی آئی آئی شاہ عبیتہ کو خط لکھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عمنہ کو آنمے خرت لٹی آئی آئی کی طرف سے پیغام نکاح دیں ، چنانچ نجاشی نے پیغام دیا اور خود ہی نکاح کا کفیل ہوا چا رسودینار مہر خود ہی اداکر دیے۔

### حضرت ام سلمه رضى الله عنها

کها جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رصنی اللہ تعالیٰ نے تمام ازواج مطہرات کے بعد انتقال فرمایا۔

## حضرت زنبیب بہنت محبی رصنی اللہ عنها

آمضرت النافية الم كا ميرو بهى كى بينى ميں۔ آپ النافية الم نے ان كا نكاح زيد بن عارث سے كرنا چاہا تھا بن كو الن النافية الم نظم نظامى كا نام آچكا تھا آپ النافية الم نے آزاد كر كے اپنا متبنى بنار كھا تھا۔ مگر چونكہ حضرت زيد رضى اللہ تعالىٰ عدة غلامى كا نام آچكا تھا اس لئے زميب رضى اللہ تعالىٰ عدة اس عقائد كو ليند نه كرتى تھيں۔ مگر حضور النافية الم كے تعميل ارشاد كے لئے راضى ہو كئيں۔ ايك سال كے قريب زيد رضى اللہ تعالىٰ عدنہ كے نكاح ميں رميں مگر چونكہ طبعى موافقت نه تھى ہميشہ شكر رنجى رہاكرتى تھى يہال تك كہ زيد رضى اللہ تعالىٰ عدنہ نے حضور النافية الم كى خدمت موافقت نه ہوئى۔ جب وہ آزاد ہو گئيں تو آپ النافية الم نے ان كو سجھا كر طلاق سے روكا ليكن پھر كسى طرح موافقت نه ہوئى۔ جب وہ آزاد ہو گئيں تو آپ النافية الم نے ان كى تسلى اور دبوئى كے لئے ان سے نكاح كرنا

چاہا لیکن اس وقت عرب کے خیال میں متبئی کواصلی بیٹے کے برابر سجھا جاتا تھا اس لئے عام لوگوں کے خیال سے آپ اللی آئیلی اس کا مثانا اسلام کا فرض تھا ، اس لئے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے پونکہ یہ جاہلیت کی رسم تھی اس کا مثانا اسلام کا فرض تھا ، اس لئے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے میں عالانکہ ڈرنا اللہ سے چاہیے ( سوریۂ اجزاب ) غرض ہم ہجری میں اور بعض روایات کے موافق ہم ہجری یا ۱۹ ہجری یا ۱۹ ہجری میں خداوند عالم کے علم سے حضور اکرم اللی آئیلی نے خود ان سے نکاح کرلیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ لے پالک یعنی متبئی اصلی بیٹے کا علم نہیں رکھتا اس کی بیوی بعد قطع تعلق کے ترام معلوم ہوجائے کہ لے پالک یعنی متبئی اصلی بیٹے کا علم نہیں رکھتا اس کی بیوی بعد قطع تعلق کے ترام نہیں ہوتی ، اور جن لوگوں نے خدا کے اس علال کو عقیدتا یا علا ترام کر رکھا ہے وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوئنا جب ہی ممکن تھا کہ آتحضرت الٹوئیلینی نود جائیں اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوئنا جب ہی ممکن تھا کہ آتحضرت الٹوئیلینی نود کریں۔

حضرت زمیب رصنی اللہ تعالیٰ عمنہ کے اس نکاح کے متعلق جو کچھ ہم نے لکھا ہے نہایت صیح روایات عدیث سے لکھا ہے جن کو صیح بخاری کی شرح میں ما فظ عدیث علامہ ابن حجر نے نقل کیا ہے (دیکھوفتح الباری ، تفسیر سوریۂ احزاب ) اس کے علاوہ جو لغو روایات مشہور کی گئی ہیں وہ سب منافقین اور کفار کی گھڑی ہیں جن کو بعض مسلمان مورخین نے بھی بلا تنقید نقل کر دیا ہے۔ وہ محفل جھوٹ اور افتراء ہیں۔

#### حضرت صفيه بنت يمي رضي الله عنها

حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ صرف ان کی خصوصیات تھی کہ ایک نبی کی صاحبزادی اور ایک نبی کی زوجہ تھیں۔ پہلے کنامۂ ابن ابی الحقیق کے نکاح میں تھیں ان کے بعد آپ کھی کی کی کاح میں آئیں۔

#### حضرت جویریه بنت طارث رضی الله عنها

خزاعیہ بنی المصطلق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں، جنگ میں گرفتار ہوکر آئیں تھیں پھر آپ لٹھ لیکھا کے خزاعیہ بنی المصطلق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں، جنگ میں گرفتار ہوکر آئیں تھیں پھر آپ لٹھ لیکھا کے نکاح میں آئیں اور اس کی بدولت تمام قبیلہ آزاد ہوگیا اور ان کے باپ مسلمان ہوگئے۔

#### حضرت ميمونه بهنت حارث بلالبير رضي الله عنها

اول معود بن عمر کے نکاح میں تھیں ،اس نے طلاق دیدی توابور ہم سے نکاح ہوگیا ،ان کی وفات کے بعد آپ اللہ وہ اللہ میں آئیں۔(مغلطائی ص۲۲) بعد آپ اللہ وہ اللہ کے نکاح میں آئیں۔(مغلطائی ص۲۲)

یہ آپ لٹھٹالیہ کی آخری ازواج میں سے ہیں ،ان کے بعد آپ لٹھٹالیہ نے کوئی نکاح نہیں کیا ان کے علاوہ وہ بعض خواتین سے نکاح ہوا مگر ان کو آشرف مصاحبت عاصل نہیں ہوسکا بلکہ قبل از رخصت ہی بعض سے علیمدگی ہوگئی جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں مذکورہے۔

#### تعداد ازواج کے متعلق ضروری تنبیہ

ایک مرد کے لئے متعد دبیبیاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی دنیا کے تقریباتام مزاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا عرب ،ہندوستان،ایران،مصر، یونان،بابل ،آسرمیاوغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازدواج کی رسم جاری تھی اوراس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کرسکتا، دور عاضر میں یورپ نے اپنے متقد مین کے خلاف تعداد ازدواج کو ناجائز کرنے کی کوش کی لیکن نبھ نہ سکی بال آخر فطری قانون غالب آیا اور اب اس کے دواج دینے کی کوشش کی جارہی ہے۔

مسٹر ڈیون پورٹ جوایک مشہور عیمائی فاصل ہے تعداد ازواج کی جایت میں انجیل اکی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ان آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ تعداد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خاص خدانے اس میں برکت دی ہے۔ (دیکھولائف انمؤلف ہ جان ڈیون پورٹ ص۵۰)

'موجودہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیان علیہ السلام کی سات بیویاں اور تین سوحرم اول سلاطین ۳ر ۱۱۔ داؤدعلیہ السلام کی ننانوے بیویاں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھیں حضرت یعقوب اور موسی علیما السلام کے چار چار۔ پیدائش باب ۲۸؍ ۲۸۔ البیۃ دیکھنے کے قابل میہ بات ہے کہ اسلام سے پہلے تعداد ازواج کی کوئی مدینہ تھی ایک ایک شخص کے تحت ہزار ہزار عورتیں تک رہتی تھیں عیمائیوں کے بادری برابر کثرت ازواج کے عادی تھے سولہویں صدیں عیموی تک جرمنی میں اس کا عام رواج تھا۔ شاہ فلسطین اور اس کے جانشینوں نے بہت سی بویاں کیں۔

اس طرح ویدک تعلیم غیر محدود ازواج کو جائز رکھتی ہے اور اس سے دس دس ،تیرہ تیرہ ، ستائیس ستائیس بیویوں کوایک ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔<sup>2</sup>

غرض اسلام سے پہلے کثرت ازواج ایک غیر محدود صورت سے رائج تھی ، جمال تک مزہب و ممالک کی ارج سے معلوم ہوتا ہے کسی مزہب اور کسی قانون نے اس کی کوئی مدید لگائی تھی مذیہود نے نصاری ، نے مذہ ہندوؤل نے بذ آریوں نے ، مذیارسیول نے اسلام کے ابتدائی زمانہ میں یہ رسم اسی طرح بغیر تحدید عاری رہی بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عمنہ کے نکاح میں چارسے زائد عورتیں تھیں۔ صرت فدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عمنہ کے نکاح میں بھی خاص خاص اسلامی ضرورتوں کی بنا ء پردس ازواج تک جمع ہوگئیں۔

پھر جب اس کثرت ازواج سے عورتوں کی حق تلفی ہونے لگی اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے مگر پھر ان کے حقوق ادا یہ کر سکتے تھے۔ قرآن عزیز کا ابدی قانون جو دنیا سے ظلم وجور کومٹانے کے

اس طرح پادری فکس اور جان ملئن اور ایزک ٹیلر وغیرہ نے پر زورالفاظ میں اس کی تائیدگی ہے۔

منوجی جو ہندوؤں اور آریوں میں مسلم بزرگ اور پیشوا مانے جاتے ہیں دھرم شاستر میں لکھتے ہیں اگر ایک آدمی کی چار
پانچ عورتیں ہوں اور ایک ان میں سے صاحب اولا دہوتو باقی بھی صاحب اولا دکھلاتی ہیں (منوادھیائے ۸۔اشلوک
۱۷۲) رسالہ ازواجہ امر تسرشری کرش جی جو ہندوؤں میں واجب التعظیم اورار جانے جاتے ہیں ان کی سینکروں بیویاں
تھیں۔

حضرت محد الله والمبارة مطهرات بهى اس عام قانون كى روسے چارسے زائد بند رہنى چاہيے تھيں ليكن يا بيعی الله علم عام قانون كى روسے چارسے زائد بند رہنى چاہيے تھيں ليكن يہ بھى ظاہر ہے كہ امهارت المومنين دوسرى عورتوں كى طرح نہيں۔ خود قرآن عزيز كا ارشاد ہے۔ ينسباء الذہبى لستن كاحدمن النسباء

ا ہے نبی کی عور تو تم نہیں ہوجیسی ہر کوئی عورتیں۔۔۔۔۔

وہ تمام امت کی مائیں میں۔ آمحضرت کی گیا آہا کے بعد وہ کسی کے نکاح میں نہیں آسکتیں۔ اب اگر عام قانون کے ماتحت چار کے سوا باقی ازواج مطہرات کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا جاتا تو ان پر کتنا ظلم ہوتا کہ اب وہ عمر بھر کے لئے معطل ہوجائیں۔ اور رحمۃ للعالمین کی چند روزہ صحبت ان کے لئے عذاب بن جاتی کہ ادھر تو فخر عالم کی گیا آپڑی صحبت چھوٹی ہے اور ادھر ان کے لئے اس کی بھی اجازت نہیں ملتی کہ کسی اور جگہ اپنا غم غلط کر سکیں۔

اس لئے کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ ازواج مطہرات اس عام قانون کے ماتحت آئیں خصوصا وہ خواتین جن کا نکاح اس لئے عمل میں آیا تھا کہ ان کے خاوند جماد میں شہید ہوگئے اور بے سروسامان رہ گئیں۔ آپ الٹی الٹی الٹی الٹی الٹی اللہ ان کی دلداری کے لئے ان سے نکاح کرلیا اب اگر ان کو طلاق دی جاتی تو ان پر کیا گزرتی بیر اچھی دلداری ہوتی کہ وہ اب تمام عمر نکاح سے محروم ہوگئیں۔

اس لئے بحکم خداوند چار سے زائد بیویوں کو رکھنا صرف آنحضرت النا گالیکا کی خصوصیت مجھری ،نیز آپ النا گالیکا کی خانگی زندگی کے حالات بوامت کے لئے تمام دین و دنیا کے معاملات میں دستور العمل ہیں ہم تک صرف ازواج مطہرات ہی کے ذریعہ سے پہنچ سکتے ہیں اور یہ ایک ایسا مقصد ہے کہ اس کے لئے تو نوخواتین بھی کم ہیں ان حالات پر نظر کرتے ہوئے کیا کوئی انسان کہ سکتا ہے یہ خصوصیت معاذ اللہ کسی نفسانی خواہی پر مبنی تھی۔

اسکے ساتھ یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت سارا عرب مخالفت کے لئے کھڑا ہوا قتل کے منصوبے گانٹے ،طرح طرح کے عمیب لگائے بہتان باندھ (پناہ غدا) مجنون کہا، گذاب بتلایا غرض اس آقتاب عالم تاب پر غاک ڈالنے کے لئے ایڑی پوٹی کا زور لگا کر نود خاک آلود ہوئے یہ سب کیا، لیکن کسی کا فرنے نواہشات نفیانی اور عورتوں کے معاملہ میں بھی کسی وقت آپ انٹی ایٹائی پوٹی الزام لگایا نہیں، اور ہرگر نہیں یماں افتراء کے پاؤں نہ ہوئے ورنہ کسی نیک نام کو بدنام کرنے کیلے اس سے بڑھ کر کوئی حربہ نہیں ہوسکتا اگر ذرا انگی رکھنے کی جگہ تھی تو کفار عرب ہو گھر کے بھیدی تصے سب سے بڑھلر کوئی حرب نہیں ہوسکتا اگر ذرا انگی رکھنے کی جگہ تھی تو کفار عرب بو گھر کے بھیدی تصے سب سے بڑھلر کوئی الزام کی عیوب میں شمار کرتے لیکن وہ اتنے بیوقون نہ تھے کہ مشاہدات کا الکار کر کے انہی بات کا اعتبار کھو دیتے عمر سی ساز کہ نہیں ہوں کہ کہ انہیں بات کا اعتبار کھو دیتے نہیں ہوں کے نکاح کی در نواست ہوئی بو بوہ اور صاحب اولاد ہونے کے ساتھ اس وقت پالیس سال کی بڑھا ہے کا زمانہ گوار رہی تھیں اور آپ الٹی ہی جو وہ اور صاحب اولاد ہونے کے ساتھ اس پھی تھیں تو تھی تھیں اور آپ الٹی ہی در نواست رد نہ کی گئی اور پھر اکٹر وقت پالیس سال کی بڑھا ہے کا زمانہ گوار رہی تھیں۔ بارگاہ نبوت میں اس کی در نواست رد نہ کی گئی اور پھر اکٹر عمر اسی ایک نکاح پر گزار دی گئی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کو چھوڑ کر جراء کے لئ ودق غار میں ایک عمر اسی ایک نکاح پر گزار دی گئی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کو چھوڑ کر جراء کے لئ ودق غار میں ایک عمر اسی ایک نکاح پر گزار دی گئی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کو چھوڑ کر جراء کے لئ ودق غار میں ایک

ایک مهینہ محض عبادت الهی میں مصروف رہنے تھے ،اور عمر کا بڑا صہ اسی نکاح پر گزرا،اسی لئے آپ اللہ قبلیکی جننی اولا د ہوئی وہ سب حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ سے ہوئی ہے۔

البیۃ صنرت خدیجہ رضی تعالیٰ عینہ کی وفات کے بعد جب کہ عمر شریف پھاس سال سے تجاوز کر جاتی ہے تو یہ سارے نکاح ظہور میں آتے ہیں اور خاص خاص ضرور توں کے ماتحت دس خواتین تک آپ اللّٰهُ اللّٰهِ میں داخل ہوتی ہیں ،جو سب کے سب ( صنرت عائشہ رضی تعالیٰ عینہ کے سوا) بیوہ ہیں اور بعض صاحب اولاد بھی۔

ان حالات پر نظر کرتے ہوئے گان نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی سلیم الحواس انسان آپ الٹی الیالیائی کے اس تعداد ازواج کومعاذ اللہ کسی نفسانی خواہش کا نتیجہ بتلا سکے گا۔

اگر کوئی شپرہ ہ چشم آفتاب نبوت کی عظمت و جلال کو بھی منہ دیکھ سکے اور آپ کھی گائی کے اخلاق ،اعال ، تقوی، طہارت ،زہد وریاضیت اور مقدس زندگی کے تمام گردو پیش کے حالات سے بھی آنکھ پرالے تو نود ان متعدد نکا حول کے واقعات و حالات ہی اس کو یہ کھنے پر مجبور کریں گے تعداد ازواج یقینا کوئی نفسانی خواہش پر مبنی منہ تھا ،ور نہ ساری عمر ایک سن رسیدہ عورت کے ساتھ گزار دینا، پچپن رسالہ کو اس کام کے لئے تجویز کرنا کسی انسان کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔

خصوصاجب کہ کفار عرب اور روساء قریش آپ الیٹی ایٹی کے ایک اشارہ پر اپنا منتخب من و جال آپ الیٹی کے ایک اشارہ پر اپنا منتخب من و جال آپ الیٹی کی کا معتبر کتابیں اس کی شاید ہیں الیٹی کی کا تعداد تک پہنچ اور اس سے بھی قطع نظر کی جائے تو خود تو مسلمانوں کی جمعیت بھی اس عرصہ میں لاکھوں کی تعداد تک پہنچ کی تھی جن کی ہر عورت آپ لٹیٹی کیٹی کے عقد میں داخل ہونے کو بجا طور پر فلاح دارین سمجھی تھی، یہ سب کی تھی تھی میں بھی سال تک صرف ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عدنہ تھیں جن کی عمر بوقت نکاح بھی چالیں سال تھی، پھر اس کے بعد بھی جن خواتین کا نکاح کے لئے انتخاب کیا جاتا ہے وہ بوقت نکاح بھی چالیں سال تھی، پھر اس کے بعد بھی جن خواتین کا نکاح کے لئے انتخاب کیا جاتا ہے وہ اوقت بھی کیٹے ساسب کے سب بوہ اور صاحب اولاد ہیں۔ امت کی بے شمار کنواری لوگیاں اس وقت بھی ایکٹ کے سواسب کے سب بوہ اور صاحب اولاد ہیں۔ امت کی بے شمار کنواری لوگیاں اس وقت بھی

انتخاب میں نہیں آئیں۔اس مختصر رسالہ میں تفصیل کی گنجائش نہیں ورنہ دکھلا دیا جاتا کہ آپ سٹی ایکی کے بیر متعدد نکاح کس قدر اسلامی اور شرعی ضرورتوں پر معبنی تھے۔ نیزاگر یہ یہ ہوتے توبہت سے وہ احکام جو عورتوں ہی کے ذریعہ سے امت کو پہنچ سکتے تھے وہ سب مخفی رہ جاتے اکس قدر بے حیائی اور حق کشی ہے کہ حضرت رسالت مآب سٹی ایکی اس تعداد ازواج کو نضانی خواہش پر معمول کیا جائے اگر باطل پر ستوں نے عقل وجواس کو اندھاکر دیا ہے توکوئی کافر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔

نبی کریم کٹیکالیکٹی نے نوازواج مطہرات کو چھوڑ کر انتقال فرمایا آپ کٹیکالیکٹی کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات معمرات معند من اللہ تعالی عنہ بنت مجش کی وفات ہوئی اور سب سے آخر میں ام سلمہ رضی تعالی نے وفات ہوئی اور سب سے آخر میں ام سلمہ رضی تعالی نے وفات یائی۔

### 

## آپ کی پہرہ داری کرنے والے

سعد بن معاذر صنی اللہ تعالی جہنوں نے غزوہ بدر میں آپ الٹھالیہ کی نگہانی کی ،اور ذکوان بن عبد قبیں رصنی

'الحداللہ كہ حضرت سيرى حکيم الا مت تھانوى دامت بركاتهم نے اس ضرورت كواس طرح پورا فرمايا كہ ايك رسالہ ميں ان تام احادیث كو جمع فرمايا جوازواج مطہرات كے ذريعہ خانگى زندگى كے متعلق منقول ہوئى ہیں۔اس رسالہ كا نام تعدادازواج صاحب المعراج ركھاگيا۔ اللہ تعالیٰ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنه انصاری نے غزوہ احد میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنه نے غزوہ خدق میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنه نے غزوہ خدق میں اللہ تعالیٰ عنه اور ابو ابوب رضی خدق میں اور عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنه وسعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنه اور ابو ابوب رضی اللہ تعالیٰ عنه نے وادی قری میں اور جب یہ آیت نازل ہوئی۔ واللہ بعصمک من الناس

## بناء كعبه اور قريش كاآپ الله الله الله الله كوباتفاق "امين" تسليم كرنا

جب آپ الله الله کی از سر تعمیر کا ارادہ کیا۔ بیت اللہ کی از سر تعمیر کا ارادہ کیا۔ بیت اللہ کی از سر تعمیر کا ارادہ کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر ہر شخص اپنی سعادت سمجھتا تھا اور قبائل قریش نے اپنی قسمتوں کا فیصلہ اس پر رکھا تھا کہ اس کی تعمیر میں زیادہ صبہ لیا جائے چانچ اس تعمیر کو قبائل میں تقسیم کرنے کی نوبت آئی تاکہ کوئی جمگوا پیش نہ آئے۔ اسی طرح تقسیم عمل کے ساتھ بناء کھیہ تجرابود کی حد تک پہنچ گئی لیکن اب تجرابود کو اس اٹھاکر تعمیر میں نصب کرنے کے متعلق سخت اختلاف ہوا، ہر قبیلہ اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو حاصل کرے یہاں تک کہ قتل وقتال پر عہد وہ بیان ہونے لگے ، قوم کے بعض سنجیدہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ مثورہ کر کے کوئی صورت نکالیں اور اس غرض کے لئے متجد میں گئے۔ مثورہ میں یہ لرادہ کیا کہ مثورہ کر کے کوئی صلح کی صورت نکالیں اور اس غرض کے لئے متجد میں گئے۔ مثورہ میں یہ اس کے عکم کو ہر شخص دست قدرت کا فیصلہ سمجد کے اس دروازہ میں داخل ہو وہ تمہارے معاطے کا فیصلہ کرنے اس کے عکم کو ہر شخص دست قدرت کا فیصلہ سمجد کر تسلیم کرئے۔

اسود کواپنے ہاتھ سے اٹھاکر رکھ دیا اور پھر عکم دیا کہ ہر قبیلہ کا منتخب آدمی چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑلے اس طرح کیا گیا، جب بنیاد تک پہنچ گیا تواپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا۔

ابن ہشام اس واقعہ کے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے تمام قریش بالااتفاق آپ الله قائیل کوامین کہتے تھے۔(سیرت ابن ہشام ص ۱۵۔ج۱۱)

#### عطاء نبوت

جب آپ اللی اللی اللی اللی عمر شریف چالیس برس ایک دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر بھی باضاطہ آپ کو خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز ومشرف فرمایا جس کی تاریخ ولادت کی طرح ماہ ربیع الاول روز دو شنبہ ہے،اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ (سیرت مغلطائی ص۱۲)

## دنيامين اشاعت اسلام، تبليغ كاپهلا قدم

ابتداء جب بنی کریم الی آیتی پر وحی نازل ہوئی تو آپ الی آیتی اعلانا تبلیغ کے لئے مامورینہ سے بلکہ اس میں صرف آپ الی آیتی کی ذات کے لئے احکام سے۔ پھر کچھ دنوں سلیلہ وحی منقطع رہنے کے بعد بو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر دوبارہ وحی شروع ہوئی تو اس میں آپ الی آیتی کی کومت تھی ، بالحضوص عرب کا پجر اور غرور اور تقلید آبائی انہیں حق پر کان لگانے کی جالت وضلالت کی عکومت تھی ، بالحضوص عرب کا پجر اور غرور اور تقلید آبائی انہیں حق پر کان لگانے کی ہر گر اجازت نہ دیتی تھی، اس لئے ابتداء میں حکمت المیہ کا اقتصاء یہ ہوا کہ آپ کو اعلانا تبلیغ واشاعت اسلام کا امر نہ کیا جائے گاکہ اول ہی سے لوگ متنظر نہ ہوجائیں۔ چنانچ آ تحضرت الی آیتی گو اعتماد تھا ، یا آپ اسلام کا امر نہ کیا جائے گاکہ اول ہی سے لوگ متنظر نہ ہوجائیں۔ چنانچ آ تحضرت کی آباد تھا ، یا آپ اسلام کی جان پر آپ الی آیتی کو اعتماد تھا ، یا آپ اسلام کی جان پر آپ الی آیتی کو اعتماد تھا ، یا آپ اسلام کی جان پر آپ الی آیتی کو اور میں اور ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ الی آیتی کو اعتماد تھا ، یا آپ الی آئی گراست کے ذریعہ ان میں خیر وصلاح کے آبار دیکھتے تھے۔

اس طریق سے سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنهاور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمنہ اور آپ کے چچازاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ اللے ایکٹی ایکٹی متبنی زید بن عاریثہ مشرف

ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عہذ اپنی قوم کے مسلم بزرگ تھے، تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عمنہ نے بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی جن میں کچھے صلاح وخیر کے آثار دیکھے چنانچہ حضرت عثمان غنی رصنی اللہ تعالیٰ عینہ ،عبدالر حمن بن عوف ، سعد بن ابی وقاص ، زبیر بن العوام اور طله بن عبید الله رضی الله تعالیٰ عنهم نے ان کی دعوت قبول کی ، اورآپ رضی الله تعالیٰ عنه ان سب کو آمضرت الله التهام کی خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہوگئے۔ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح ،عبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب ،سعید بن زید عدوی،ابو سلمہ مخزومی ،خالد بن سعید بن العاص ،عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عینہ اور ان کے دونوں بھائی قدامہ رضی الله تعالیٰ عهذ اور عبیدالله رضی الله تعالیٰ عهذ اور ارقم بن ارقم رضی الله تعالیٰ عهنم اجمعین مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے اور غیر قریش میں سے صہیب رومی ،عاربن یاسر ، ابوذر غفاری ، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عهذ اسلام داخل ہوئے، اس وقت تک بیر دعوت اسلام محض خفیہ جاری تھی۔عبادات اور اعال شرعیہ بھی چھب چھب کر ادا کئے جاتے تھے یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھب کر نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد تیں سے بڑھ گئی تو آمحضرت التُعَالِيكُمْ نِے ان کے لئے ایک وسیع گھر مقرر کر دیا جس میں وہ سب جمع ہوجایا کرتے تھے اور آپ التُعَالِيكُمُ ان کو تعلیم فرماتے تھے۔

اس طریقہ کی دعوت اسلام تین سال تک جاری رہی۔اسی دور میں قریش کی ایک خاصی جاعت اسلام میں داخل ہوگئی اور پھر اور لوگ بھی داخل ہونے شروع ہوگئے اور خبر مکہ میں پھوٹ نکلی اور لوگوں میں جابجا اس کا چرچا ہونے لگا اور اب اعلانا دعوت حق کا وقت آپہنچا۔

### اعلاناً دعوت اسلام

تین سال کے بعد جب کہ کثرت سے مرد عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اس کا پر پاہوا تو خدا اس تو خدا وند عالم نے آنحضرت اللہ اللہ اللہ کے بعد جب کہ کثرت سے مرد عورت اسلام میں داخل ہوئی بہنے ہیں۔ آپ اللہ اللہ کی پہاڑی صفاء پر پڑھ کر اور قبائل قریش کانام لے لے کر آواز دی، جب تمام قبائل جمع ہوگئے تو آپ اللہ اللہ کی پہاڑی صفاء پر پڑھ کر اور قبائل قریش کانام لے لے کر آواز دی، جب تمام قبائل جمع ہوگئے تو آپ اللہ اللہ نے اولا سب سے درفیات کیا کہ اگر میں آپ کویہ خبر دوں کہ غلیم کالشکر تم پر پڑھ اللہ اللہ ہوئے اور قریب ہے کہ تم پر لوٹ ڈال دے تو کیا تم میری تصدیق کروگئے ، سب یہ من کریک زبان ہوکر بولے کہ بیشک ہم آپ کی خبر کو بلکل حق سمجھیں گے کیونکہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ اللہ اللہ اللہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے اپن باطل عقائد کو مذہبے والا تو ندا تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے اور فرمایا:

## تمام عرب کی مخالفت وعداوت اور آپ کی استقامت

یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا، عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کی وی میں ان کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے ۔ ان کی پر ستش کرنے والوں کی بیوقونی ظاہر کی گئی ہے تو آپ الٹی ایٹی کی عدوات کے لئے کھڑے ہوگئ اور ان کی ایک جاعت آپ الٹی ایٹی کے سچا ابو طالب کے پاس آئی کہ وہ آپ الٹی ایٹی کہ وہ آپ سے لئی ایٹی کواس قسم کی باتوں سے روک دیں اور یا آپ ان کی حایت چھوڑ دیں ، ابوطالب نے ایک عدہ پیرائے میں جواب دیا ، اور آنحضرت الٹی ایٹی اس طرح کلمہ حق کی نشر واشاعت میں سرگرم اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ جب عرب کواس پر صبر یہ ہوسکا تو چھر ابوطالب کے پاس آئے اور سختی سے ان فولوں کو منع کرتے رہے۔ جب عرب کواس پر صبر یہ ہوسکا تو چھر ابوطالب کے پاس آئے اور سختی سے ان فریقین میں سے کوئی ایک فنا ہوجائے۔

## تمام قبائل عرب کے مقابلہ میں آپ الٹیکالیہ کا جواب

اب تو ابوطالب کو بھی فکر ہوئی اور آنحضرت کی آئی آئی سے اس معاملہ میں گفتگو کی ، آپ کی آئی آئی آئی نے فرمایا اے عم بزرگوارا ''خدا کی قسم اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں ماہتاب لا کر رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا کلمہ اس کی مخلوق کونہ پہنچاوں تو میں ہرگزاس کے لئے آبادہ نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ یا خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جانے اور یا کم آنکم اسی جدوجہد میں اپنی جان دے دول۔ یا وطالب نے جب یہ رنگ دیکھا تو کھا اچھا جاؤتم اپنا کام کرتے رہومیں تمہاری حایت و نصرت کسی وقت ہاتھ نہ المھاؤں گا۔

### لوگوں میں نفرت پھیلانا اور اس کا الٹا نتیجہ

جب قریش نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب آپ لٹٹٹالیٹلم کے ساتھ ہیں اور ادھر موسم ج قریب جب قریب ہے اس موقعہ پر آپ لٹٹٹلیٹلم کے کلام حق کی مقنا طبیبی ہے۔ اس موقعہ پر آپ لٹٹٹلیٹلم سے لائم حق کی مقنا طبیبی ہے۔ اس موقعہ پر آپ لٹٹٹلیٹلم کے کلام حق کی مقنا طبیبی

کش سے سب واقف تھے اس لئے اندیشہ ہے کہ اب ان کا مذہب تمام دنیا کے اطراف میں پھیل جائے گا توسب نے جمع ہوکر یہ طے کیا کہ مکہ کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دئیے جائیں تاکہ اطراف عالم سے جولوگ جج کے لئے آئیں انہیں دورہی سے کہہ دیا جائے کہ یمال ایک سامر ہے جواپنے کلام سے بولوگ جج کے لئے آئیں انہیں دورہی سے کہہ دیا جائے کہ یمال ایک سامر ہے جواپنے کلام سے باپ بیٹے اور فاوند بیوی میں اور تمام رشتہ داروں میں ہی تفریق ڈال دیتا ہے تم اس کے پاس نہ جاؤلیکن

### پرانے راکہ ایزد بر فروزد کے کش تف زندریش بوزدا

غدا کی قدرت ان کا یہ طرز عل آتحضرت اللّٰ کَالِیَا کُی تبلیغ کا کام کر گیا۔اگر وہ ایسا یہ کرتے تو ممکن تھا کہ بہت سے لوگ آپ اللّٰ کَالِیَا کُم کا ذکر یہ سنتے ،لیکن ان کی اس جدوجہد نے سب کوآپ اللّٰ کَالِیَا کُم کا مثناق بنا دیا۔

## قريش كى ايذاء رسانى اورآپ اللهُ اللهُ كا استقامت

جب قریش اپنی تدبیروں میں ناکام رہے اور دیکھا کہ روز آپ کی ایڈائی کی دعوت عام ہوتی جاتی ہے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہورہے ہیں تواب ہر قسم کی ایذاکی رسائی شروع کی، مکہ کے چند اوباش لوگوں کو جمع کر کے اس پر آمادہ کیا کہ وہ آپ کی لیڈائی کا ہر مجلس میں استراء اور جس صورت سے ممکن ہو آپ کی لیڈائی کی کو جمع کر کے اس پر آمادہ کیا کہ وہ آپ کی لیڈائی کی کا ہر مجلس میں استراء اور جس صورت سے ممکن ہو آپ کی لیڈائی کی کا ہر مجلس میں استراء کو تکلیف پہنچائیں۔

## آپ الله الله الله الله على كاراده اورآپ الله الله كا بين معجزه

ایک مرتبہ آمحضرت کٹٹٹالیہ کم میں شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے جب سجدہ میں گئے تو ابوجهل نے موقعہ کو غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ آپ کٹٹٹلیہ کا سر مبارک کمچل ڈالے مگر

اجس چراغ کوحق تعالیٰ روش فرمائیں جو شخص (بجھانے کے لئے )اس پر پھونک مارتا ہے اس کی ہی داڑھی جل جاتی ہے۔

### ''دشمن اگر قوی است نگہان قوی تراست'' ''اگر دشمن قوی ہے تونگہان اس سے زیادہ قوی ہے۔''

جب پھر لے کر آپ لٹٹ الیّا الیّا کے قریب پہنچتا ہے تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں پھر ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ رنگ فق ہوجاتا ہے اور مجاگ کر اپنی جاعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ لٹٹی لیّا کی سر کی جانب ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک عجیب وضع کا اونٹ منہ کھولے ہوئے میرے طرف جھیٹا اور قریب شماکہ مجھے کھا جائے میں نے ایسا اونٹ آج تک کہی نہیں دیکھایہ واقعہ ہے جو کھار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا، اور خود کھارے سردار ابوجمل نے اس کا اقرار کیا۔

# قریش کاآپ الله قالیه گی کو ہر قسم کی طمع دینا اور سلی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا جواب

جب کفار قرایش نے دیکھ لیا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوئی توسب نے مثورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ آپ سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن رہیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس بھیجیں تاکہ وہ آپ لیٹی ایکٹی کوہر قسم کی دنیاوی طمع دلائے ،شاید اس تدبیر سے آپ لیٹی ایکٹی اپنی اپنی عاموش ہوا آپ لیٹی ایکٹی مجد میں نماز پڑھ رہے تھے پاس جا ہوبیتی سے میں رہیمہ میں ماضر ہوا آپ لیٹی ایکٹی مجد میں نماز پڑھ رہے تھے پاس جا کر کھا بھتیے ،،تم حب ونسب کے اعتبار سے ہم سب میں بہتر ہو،اوراس کے باوبود تم نے اپنی جاعت میں ایک تفریق ڈال دی اوران کے معبود ول کواوران کو برا بھلا کھا،ان کے آباؤاجداد کو جامل مجھرایا، تم آج

ا پنے دل کی بات کہ دول۔اگر ان سارے قصول سے تمہاری غرض پیر ہے کہ بڑی دولت جمع کر لو تو سنو ہم تہمارے واسطے اتنا مال جمع کر دینے کے لئے تیار ہیں کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مال دار ہوجاؤ اوراگر یہ چاہتے ہوکہ تہیں سرداری حاصل ہوجائے تو اس پر راضی ہیں کہ تمام قریش کا سردار بنا دیں اور آپ کے علم کے بغیر کوئی ذرہ منہ ہلائیں اور اگر آپ کی غرض بادشاہت ہے توہم آپ کو اپنا سب کا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں اوراگر تم پر معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہے اور یہ اسی کا کلام (وحی ) تم لوگوں کو سناتے ہواور تم اس کے دفع کرنے سے عاجز ہوتو ہم آپ کے لئے کوئی طبیب تلاش کریں جو آپ الٹھالیہ کا علاج كرے \_ (سيرت مغلطائي ٣٠) جب عتب اپنے كلام سے فارغ ہوا تو نبي كريم اللَّيَ اللَّهِ نے اس كى داستان کے جواب میں ایک سورت قرآن سنادی جس کو سن کر عتبہ ہکابکارہ گیا اور اپنی قوم میں واپس آگر کھنے لگا کہ غداکی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا،غدا کی قسم منہ وہ شعرہے یہ نجومیوں کا کلام ہے اور یہ سحر،میری رائے یہ ہے کہ تم سب اس شخص الحضرت التَّالَيْهِ کم کی ایذاء سے باز آ وکیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے اللہ نزدیک اس کی شان عظیم ہونے والی ہے میں تههارا خیر خواه ہوں تم میری بات مانو اور زیادہ نہیں تو کچھ دنوں انتظار کرو اگر عرب ان پر غالب آگئے تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پاؤ گے اور اگر وہ عرب پر غالب آگئے توان کی عزت ہماری ہی عزت ہے کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلہ سے ہیں۔قرایش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ ہاتیں سن کر حیرت میں رہ گئے اور بیہ کہ کر جان چھٹرائی کہ اس پر محد اللی ایکی نے جادو کر دیا ہے۔ (دروس السیریة ص۱۲) جب قریش کاکوئی حربہ کار گرمنہ ہوا تو اب نبی کریم الٹھالیہ کے ساتھ آپ الٹھالیہ کے صحابہ اکرام اور متعلقین واقربا کو بھی ستانا اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کیا حضرت بلال وغیرہ صحابہ کو سخت ایذائیں دی گئیں۔ حضرت عارِّن یاستر کی والدہ ماجدہ اسی بناء پر نہایت دردناک طریقہ سے شہید کی گئیں ،اور یہ سب سے پہلا واقعہ شادت ہے جواسلام میں پیش آیا۔ (دردس السیریة ص ۲۱)

## صحابہ کے لئے ہجرت عبثہ کا حکم

آتھ خرت لٹی آئیل اپنی ذات پر ہر قسم کے مظالم اور تکالیف برداشت کرتے رہے مگر جب صحابہ کرام اور دیگر اقارب تک اس کی نوبت پہنی اور دیکھا کہ وہ نہایت صبر کے ساتھ تمام مظالم سنے کے لئے تیار میں، مگر اس کلمہ جی اور نور البی سے منہ موڑنے کے لئے تیار نہیں میں جوان کو آپ کے ذریعہ سے وصول ہوا تو ان حضرات کو اجازت دی کہ ملک عبشہ کی طرف ہجرت کرکے چلے جائیں ۔عطائے نبوت سے پانچویں سال رجب میں بارہ امرد اور عورت نے عبشہ کی طرف ہجرت کی جن میں حضرت عثمان اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت رقعی ہمی تحییں۔ (دروس السیرمة ص ۱۵)

نجاشی بادشاہ حبشہ نے ان مهاجرین کا اکرام کیا، یہ سب امن وعافیت کے ساتھ وہاں رہنے لگے ۔ جب قریش کواس کی خبرہوئی تو عمروبن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کونجاشی 2 کے پاس بھیجا کہ یہ لوگ مفسد ہیں،ان کواپنی قلم رومیں ٹھیر نے کی اجازت یہ دوبلکہ ان کو ہمارے سپرد کر دو۔

نجاشی ایک سنجیدہ آدمی تھا اس نے ان کے بواب میں کہاکہ میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے مذہب اور خیالات کی تحقیق نہ کر لول ،ان صفرات سے جب نجاشی نے یہ دریافت کیا کہ اپنا مذہب اور اس کے صبح واقعات بتلائیں تو جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے اور فرمایا قشاماہم پہلے جاہلیت والے تھے ،بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے فحش کاری قطع رحمی اور بد خلقی میں مبتلا تھے ہمارا قومی ضعیف کو کھاجاتا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جوہارے ہی

اازسیرت مغلطائی ص ۲۱ مهاجرین کی تعدا دمیں اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ منہ ۔

2 ملک عبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے 11 مغلطانی۔

<sup>3</sup>یورپ کے بعض مشہور سیاسی لوگوں نے (غالبالارڈ کرومر نے کھا ہے کہ مشرق ومغرب کے علماء جمع ہوکر دین اسلام کی حقیقت بیان کرنا چاہیں تواس سے اچھا بیان شہیں کرسکتے جو مهاجرین حبثہ نے بیان کیا ص ۲۱۔ ۱۲میز۔

کنبہ سے ہے ہم ان کے نسب اور سچائی امانت اور عفت کو خوب جانتے ہیں اور انہوں نے ہمیں اس کی دعوت دی کہ اللہ کوایک سمجھیں اور اس کے ساتھ کسی کو سہیم وشریک بنہ جانیں اور بت پر ستی چھوڑ دیں سے بولیں عزیزواقارب کے ساتھ صلہ رحمی کریں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور محرمات سے منع فرمایا اور خون بهانے اور جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے سے روکا اور ہمیں نماز روزہ زکونۃ اور جج کاعکم فرمایا ہم نے جب بیہ سنا تو اس پر ایمان لے آئے نجاشی لیہ سن کر متاثر ہوا قرایش کے دونوں قاصدوں کووالیں کر دیا اور مسلمان ہوگیا مهاجرین تقریباتین مہنیے وہاں امن وعافیت کے ساتھ قیام کرکے والیں آگئے اس وقت حضرت فاروق اعظم بھی آمحضرت الله البہلی دعاکی برکت سے مشرف بااسلام ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کی مردم شماری چالیں مرد اور گیا رہ عورتوں سے زائد یہ تھی ۔ فاروق اعظم حضرت عمرٌ کے داخل اسلام ہونے سے مسلمانوں کو ایک قسم کی شوکت حاصل ہوئی اور وہ لوگ جو دلائل واضح کے ذریعہ سے اسلام ظاہر مذکرتے تھے اب اعلانیہ اسلام میں داخل ہونے لگے اس طرح قبائل عرب میں اسلام پھیلتا اور ترقی کرتا رہا۔ جب قرایش نے دیکھا کہ آمھنرت کٹھیالیٹھ اور آپ کے صحابہؓ کی عزت روز بروز ترقی کرتی جارہی ہے اور بادشاہ عبشہ نے بھی مسلمانوں کا احترام کیا توانہیں اپنا انجام نظر آنے لگا تمام قریش نے یہ طے کیا بنی عبدلمطلب اور بنی ہاشم سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنے بھتجے (محد اللَّهُ اَیَّالِم) کو ہمارے سپرد کر دیں وربنہ ہم ان سے بالکل قطع تعلق کر دیں گے مگر بنی المطلب نے اس کومنظور یہ کیا تو بااتفاق رائے عمد نامہ علیما گیا کہ بنی عبدالمطلب سے بالکل مقاطعہ کیا جائے رشتے ناطے نکاح بیاہ خرید وفروخت سب بند کر دیے جائیں اور بیہ حمد نامہ بیت اللہ کے اندر معلق کر دیا گیا۔

انجاشی کوئی اور شخص ہے (جونبوت کے پانچویں سال معلمان ہوا) صمحہ جس کا ذکر اھ میں اسلام میں آتا ہے وہ اور ہے۔ 2 پیر نامہ منصور بن عکرمہ نے لکھا تھا اور اسی کی شامت میں اس کا ہاتھ شل ہوگیا تھا۔سیرت مغلطائی ص ۲۴۱۲منہ سیرت مغلطائی ص ۲۲۱۲ منډ طفیل بن عمرودوسی کا اسلام لا نا

اسی عرصہ میں حضرت طفیل بن عمر ودوسی سنجو نہایت شریف اور اپنی قوم کے سردار تھے آنکھنرت کی فرمت میں عاضر ہوئے اور اسلام کی بدیمی حقانیت اور آپ کی گیائی کے اخلاق کو دیکھ کر برضا ورغبت مسلمان ہوگئے اور عرض کیا یارسول اللہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے میں جاکران کو جھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں مگر آپ کی گیائی اللہ تعالی دعا کچھے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی ہوئی

اسيرت مغلطاني ص٢١١٢منه

<sup>2</sup>روایات میں دوسال اور بعض میں چندسال بیان کئے جاتے ہیں۔سیرت مغلطائی ص۱۳-۱۲منه

علامت ظاہر کر دی بائے جس کے ذریعے سے میں ان کو اپنی باتوں کا یقین دلا سکوں۔آپ اللہ الہ اللہ کا ایسا نور چمکا دیا کہ جواندھیرے میں ایک نمایت روش پراغ دعا فرمائی تواللہ تعالی نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا کہ جواندھیرے میں ایک نمایت روش پراغ کی طرح چمکتا تھا جب طفیل بن عمر و اپنی قوم کے پاس گئے توبہ خیال ہوا کہ کہیں سے مجھ پر یہ مرض مسلطہ و گیا ہے اس لئے دعا کی کہ یہ نورآپ کے تازیانہ امیں آجائے اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی اور اس نور کو ان کیا ہے اس لئے دعا قبول فرمائی اور اس نور کو ان کے کوڑے کے ساتھ قندیل کی طرح لگا دیا اپنے قبلے میں پہنچ کی تبلیغ کی کچھ آدمی آپ کی سعی سے مسلمان ہوگئے چونکہ ان کے گان کے مطابق زیادہ نہ ہوئے اس لیے آنحضرت اللہ ایکٹی کے مدمت میں عاضر ہوکر عرض کیا آپ اللہ ایکٹی دعا فرمائی ارشاد فرمایا جاواب عرض کیا آپ اللہ ایکٹی دعا فرمائی ارشاد فرمایا جاواب تبلیغ کرواور نرمی سے کام لو۔

طفیل بن عمر ولوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور خدا کے فضل سے ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندت کے بعد ستراسی گھرانے مسلمان کر کے غزوہ خبیر میں اپنے ساتھ لائے اور سب شریک جہاد ہوئے۔ (سیرت مغلطائی للحافظ علا والدین ص ۲۵)

## ابوطالب كى وفات

اسی عرصہ میں آپ لٹی آئیل کے چھا ابوطالب کی وفات ہوگئی (سیرت مغلطائی ص۲۵) یہ سانحہ نبوت سے دسویں سال ماہ شوال کے نصف پر پلیش آیا اور اس کے تین عمون بعد حضرت خدیج کی وفات ہوگئی اور اسی لیئے آمحضرت لٹی آئیل کے اس سال اکوغم کاسال فرمایا ہے۔ (سیرت مغلطائی ص۳۰)

#### ليعنى كوڑا ١٢ممة

"گاریخ وفات میں اور بھی مختلف روایتیں ہیں مثلا ماہ رمضان ہجرت سے ۵ سال پہلے چارسال پہلے بعد معراج ۔گذافی سیرت مغلطائی ص۲۶۔

#### هجرت طائف

ابوطالب کی وفات کے بعد قریش کو موقعہ مل گیا آپ الفیظیظی ایذارسانی میں کوئی وقیقہ نمیں پھوڑا بب آپ الفیظیظی وابل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی کی صورت پیدا ہونے لگی تواسی سال یعنی دانبوی میں آخر ماہ شوال میں زید بن عاریہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے اور اہل طائف کو کلمہ حق کی دعوت دی اور ایک ماہ تک متواتر ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہ مگر ایک کو بھی قبول حق کی توفیق مذہوئی بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو سمحادیا کہ آپ للفیظینی کو تکلیف بہنیائیں سنگدل بدنسیب اس مرود کائنات کے در بے ہوگئے کہ شان رحمیۃ للعالمین مانع مذہوتوایک بنت لب میں ان کی ساری بدمتیوں کا خاتمہ ہوسکتا تھا طائف اور طائف کے لینے والوں کا نام و نشان صفح ہمتی سے مطایا ماسکتا تھا۔

ان بدیخت لوگوں نے آپ للفیظین ہو طرف سے محقر آثا دیکھتے اس طرف خود کھڑے ہوگر آٹھنرت للویلین کی دھڑے اس طرف خود کھڑے ہوگر آٹھنرت للویلین کی دھڑے اس طرف خود کھڑے ہوگر آٹھنرت للویلین کی جو نہ ہوگا یالا آخر رحمت عالم للویلین کیک کہ حضرت زید کا سرزنمی ہوگیا یالاآخر رحمت عالم للویلین کیک کہ حضرت زید کا سرزنمی ہوگیا یالاآخر رحمت عالم للویلین ہوئے کہ آپ کے لین شریف لبولمان تھے مگر زبان پر حرف بدوعا اس ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ کے لیخنے شریف لبولمان تھے مگر زبان پر حرف بدوعا اس ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ کے لیخنے شریف لبولمان تھے مگر زبان پر حرف بدوعا اس ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ کے لینے شریف لبولمان تھے مگر زبان پر حرف بدوعا اس ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ کے لینے شریف لبولمان تھے مگر زبان پر حرف بدوعا اس

#### اسراء اورمعراج

نبوت کا پانچواں سال اسلام کی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے جس میں فخرالانبیاء لِلَّمُ اَلِیَمُ کو ایک اعزازی جلوس کے ساتھ نوازاگیا، جو انبیا ء علیهم السلام کی جاعت میں سے بھی صرف آنحضرت لِلْمُ لِلِیَمُ کِی

'اور اسی سال حضرت سودہؓ ہے آپ لٹیٹالیجم کا زکاح ہوا اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت عائشہؓ کے بعدان سے 'اکاح ہوا ہے۔سیرت مغلطائی ص۲۶۔ امتیازی خصوصیت ہے جن کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک رات آپ اٹٹٹٹیلی خطیم کھبہ امیں لیٹے ہوئے تھے تھے تھے جہ بنیل اور میکائیل میلائیل میلائیل میلائیل میلائیل میلائیل میلائیل میلائیل میلائیل میلائیل کا جن کی تیز رفتاری کا یہ

اس میں اختلاف ہے کہ یہ آسمانی سیر بھی براق پر ہوئی یاکسی سیڑھی وغیرہ، عافظ نجم الدین غیطی نے قصنۃ المعراج میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔ ص۱۱-۱منہ اس کے بعد آپ لٹی آپٹی سدر تہ المنتی کی طرف تشریف لے بلے راستہ میں موض کور پر گزر ہوا پھر جنت میں داخل ہوئے وہاں دست قدرت کے وہ عجائب وغرائب دیکھے ہونہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے اور نہ کسی کان نے سے اور نہ کسی انسان کے وہم وگان کی وہاں تک رسائی ہوئی پھر دوزخ آپ لٹی آپٹی کے سامنے پیش کی گئی ہو ہر قسم کے عزاب اور سخت شدید آگ سے بھری ہوئی تھی جس کے سامنے لوہے اور پھر جیسی سخت چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی ۔

### اسراء نبوى الله والبيام عيني شهادتين

جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی توان کا ایک عجیب عالم تھا کہ اچھا بتلائے کہ بیت المقدس کی تعمیر اور ہمیت کیسے المقدس کی تعمیر اور ہمیت کیسی ہے اور پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہے آپ الٹی ایکٹی نے اس کا پورا نقشہ بتلا دیا اسی طرح وہ مختلف چیزیں دریافت کرتے رہے اور آپ الٹی آیکٹی بتاتے رہے یہاں تک کہ اب انہوں نے ایسے

سوالات شروع کر دیے جو باو جود کئی مرتبہ دیکھ لینے کے بھی کوئی شخص نہ بتلا سکے مثلا سکے مثلا یہ کہ مجد کے کتنے دروازے ہیں کتنے طاق ہیں وغیرہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کون شمار کرتا ہے اس لئے آپ الٹی آپیلم کو سخت اضطراب ہوا مگر بطور معجزہ مبحد اقصی آپ الٹی آپیلم کے سامنے کر دی گئی آپ الٹی آپیلم شمار کرتے اور بتاتے جاتے سے ابو بکر صدیق نے فرمایا اھیدادی رسول اللہ اور قرایش بھی اب تو سب کے سب چپ ہوئے اور کھنے لگے مالات وصفات تو بلکل درست بیان کئے ہیں اور پھر صفرت ابو بکر صدیق سے خطا ب کو کے کئے لگے کہ کیا تم تصدیق کرتے ہوکہ آپ الٹی آپیلم ایک رات میں اقصی تک پہنچ بھی گئے اور لوٹ کر کے کئے لگے کہ کیا تم تصدیق کرتے ہوکہ آپ الٹی آپیلم ایک رات میں اقصی تک پہنچ بھی گئے اور لوٹ بھی آئے صفرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپ الٹی آپیلم کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح وشام فرا اسی دیر میں آپ الٹی آپیلم کو آسمانی خبریں پہنچ باتی ہیں تو پھر اس میں ہوں میں ایان لاتا ہوں کہ صبح وشام فرا اسی دیر میں آپ الٹی آپیلم کو آسمانی خبریں پہنچ باتی ہیں تو پھر اس میں کیاتر ددہ وسکتا ہے اس لئے بھی آپ الٹی آپیلم کا نام صدیق رکھا گیا ہے۔

خود کفار قریش کی چثم دید شهادتیں

اس کے بعد قریش نے پھر بغرض امتحان دریافت کیا اپھا بتلاوہارا قافلہ جو ملک شام کی طرف گیاہوا ہے کہاں آپ لیٹھ ایکٹی نے فرمایا فلاں قبیلہ کے ایک تجارتی قافلے پر مقام روحا میں میراگررہورہا تھا ان کا اونٹ گیا تھا وہ سب اس کی تلاش میں گئے ہوئے سے میں ان کے کجاووں کے پاس گیا تو وہاں کوئی نہ تھا اور ایک کوزہ میں پانی رکھا ہوا تھا وہ میں نے پی لیا تھا اس کے بعد فلاح قبیلہ کے تجارتی قافلے پر فلاح مقام میں ہمارا گزر ہوا جب براق اس کے قریب ہوا تو اونٹ دہشت سے ادھر ادھر بھا گئے لگے اور ان میں ایک سرخ اونٹ تھا جن پر دو فروار (گون) سیاہ سپید تھے وہ تو بھیوش ہو کر گرگیا اس کے بعد فلاح قبیلہ کے تجارتی قافلہ پر فلاح مقام میں ہمارا گزر ہوا جس میں سے آگے ایک ناکی رنگ اونٹ تھا اور اس پ[ر سیاہ ناک دریافت کیا کہ کرنگ اور دو سیاہ فروار (گون) تھے اور یہ قافلہ عنقریب تمہارے پاس آنے والا ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ کہ تک آپ لیٹھ ایکٹی نے فرمایا کہ بدھ کے روز تک آجائے گا۔

چنانچے ٹھیک اسی طرح ہوا جیسا کہ آپ لٹھٹالیٹو نے فرمایا تھا اور ان قافلوں نے بھی آپ لٹھٹالیٹو کے بیانات کی تصدیق کی جب قریش پر غدا کی حجت تمام ہو گئی اور اس مجیر العقول سفر کی خود ان کی قوم نے شہادت دی تواب معاندین کے لئے بھی اس کے سواکوئی راسۃ باقی نہیں رہا کہ آپ لٹھٹالیٹو کے اس سفر کو سحراور آپ لٹھٹالیٹو (معاذاللہ) بادو گرکہ کر کھڑے ہوگئے۔

### مديبنه طبيبه مين اسلام

قبول کرلیں آئندہ سال ہم پھر عاضر خدمت ہونگے اس وقت 'اس کا فیصلہ ہوسکے گا بیہ صرات واپس مدیمنہ ' آئے اور مدیمنہ میں سب سے پہلے مسجد نبی رزیق میں قرآن پڑھاگیا۔

خدا وندعالم کو منظور تھاکہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہواس سال بھر کے عرصے میں اوس خزرج کے اکثر جھاڑے مٹ مٹ گئے اور آئندہ جج کے موقعہ پر حب وعدہ دوبارہ آدمی آتحضرت لٹی لیکی کی خدمت میں عاضر ہوئے جن میں دس قبلیہ خزرج کے اور دواوس کے تھے ان میں جولوگ گرشتہ سال مسلمان نہیں ہوئے سے جن وہ اب مسلمان ہوگئے اور سب کے سب آپ لٹی لیکی کیا تھ پر بیعت ہوئے یہ بیعت پونکہ سب سے چلے عقبہ وہ اب مسلمان ہوئی تھی اس کے اس کا نام بیعت عقبہ اولی رکھاگیا۔ (سیرت ملبیہ ص ۲۲جا) سے پہلے عقبہ کے پاس ہوئی تھی اس کے اس کا نام بیعت عقبہ اولی رکھاگیا۔ (سیرت ملبیہ ص ۲۲جاں) یہ لوگ مسلمان ہوکر مدینہ طبیبہ واپس آئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا پر پا تھا اور ہر مجلس میں یہی ایک بات رہ گئی۔

#### سب سے پہلا مدرسہ مدینہ طبیبہ میں

مدینہ پہنچ کر اوس وخزرج کے ذمہ دار لوگوں نے آنحضرت کیٹی آپہلی کو خط لکھا کہ یماں الحمداللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے اب کسی صاحب کو ہمارے یمال بھیج دیجے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اشاعت ہو چکی جو اب کسی صاحب کو ہمارے یمال بھیج دیجے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیے اور ہمیں احکام شرعبہ کی تعلیم دیے اور نماز میں ہمارا امام سنے آپ کیٹی آپہلی نے

اس وقت مدنیہ کی آبادی دوقتم کے لوگوں پر مثمل تھی مشرکین اوراہل کتاب مشرکین دو بردے قبیلوں پر منقسم تھے اور تقریبالیک سوبلیں سال سے ان کے درمیان آپ میں بردتے رہتے تھے اور تقریبالیک سوبلیں سال سے ان کے درمیان آپ میں جگ کا سلسلہ جاری تھا (سیرت طبیبہ ص ۲۰۱۶) اس طرح یہود بھی دوصفوں میں منقسم ہوگئے تھے بنو قریظہ اور بنونضیریہ دونوں بھی آپس میں قدیم عدادتیں رکھتے تھے (بیضاوی مع عاشیہ) ۱۲مند۔ میلانی صد میں واقعہ ہے اور جج کرنے والے اس پر کنگریان مارتے ہیں بعد میں اس جگہ ایک مسجد بھی تعمیر کردی گی تھی جو مسجد بیت کے نام سے موسوم ہے۔

مصعب بن عمیر گوتعلیم قرآن کے لئے بھیج دیا اور اسلام میں سب سے پہلے مدرسہ کی بنیاد مدینہ طبیبہ میں پڑگئی (سیرت طبیبہ ص۳۰۳ جلدا)

آیندہ سال جے کے ایام میں مدیمنہ طبیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا جن میں ستر مرد اور دو عورتیں تھیں نبی کریم لٹیٹی آئیل نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا حب وعدہ نصف رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا حب وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے آنحضرت لٹیٹی آئیل کے ساتھ آپ لٹیٹی آئیل کے جہا عباس جمی تشریف لائے اگرچہ حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔

جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عباسؓ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا (نبی کریم ان کے عہد کو پورا کر سکواور مخالفین سے ان کی پوری حفاظت کر سکو تواس کا ذمہ لوور نہ ان کواپنے قبلیہ میں رہنے دومدنی قبلیہ کے سردار نے کہا بیٹک ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں اور ہمارایہی قصد ہے کہ آپ النافیاتیلم کی بیعت کو پوراکریں بیہ سن کر عهد بیعت کو پختہ کرنے کے لئے ) حضرت اسعد بن زرارہ بول اٹھے اہل مدنیہ ذرا ٹھہر وتم سمجھتے ہوکہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو سمجھ لوکہ یہ بیعت تمام عرب وعجم کے مقابلہ اور مخالفت کا عهدہے اگرتم اس کونباہ سکتے ہوتو عهد کرووریذ عذر کردواس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کسی حال میں اس بیعت سے بلنے والے نہیں پھر عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی کیا جزاملے گی آپ اٹٹھالیہ ہم نے فرمایا اللہ تعالی کا راضی ہونا اور جنت بیہ س کر سب نے کہا کہ ہم راضی ہیں آپ الٹی ایٹی دست مبارک دیجے کہ ہم بیعت کریں آپ الٹی ایٹی اٹے ہاتھ بڑھایا اور سب بیعت سے مشرف ہوئے خدا جانے اس رسول امین کی نظر فیض اثر اور چند کلمات نے ان لوگوں پرکیا اثر کیا تھا کہ ایک ہی صحبت میں تمام دنیوی علائق اور جاہ ومال اور عزت وآبرواں کے مقابلہ پر قربان کر سکنے کے لئے کمر بستہ ہوگئے اور پھر یہ رنگ ان کی اولاد تک قائم رہا حضرت ام عمارہ جو شریک بیعت تھیں ان کے صاحبزادے حضرت حبیب کا واقعہ ہے کہ ان کو مسلمہ کذاب مدعی نبوت نے گرفتارکر لیا اور طرح طرح

کے عذاب میں مبتلا رکھ کر نہایت بیدردی سے قتل کیا لیکن اس عہد کے فلاف کوئی کلمہ زبان سے بنہ نکالا یہ فالم ان سے دریافت کیا کرتا تھا کہ محمد اللّٰی اللّٰہ تعالی کے رسول میں تو وہ فرماتے بیشک پھر پوچھتا کہ اس کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں تو فرماتے ہر گر نہیں اس پر وہ ان کا ایک عضو کاٹ لیتا تھا پھر دوبارہ اسی طرح دریافات کرتا اور جب وہ اس کی نبوت مانے سے انکار کرتے تو کم بخت کاٹ لیتا تھا پھر دوبارہ اسی طرح ایک ایک عضو کر کے تمام بدن کے نگرے کر دینے (سیرت میں وہ میں) الغرض شید ہو گئے اور باوجود جائز ہونے کے اس کو گورا بنہ کیا کہ عمد اسلام کے فلاف کوئی لفظ زبان سے نکالیں۔

اگرچہ خرمن عمرم غم تو داد بباد بخاک پائے عزیزت کہ عہد نشکستم ترجمہ شعرتیرے غم نے اگرچہ میرے خرمن عمر کو برباد کر دیا لیکن تیرے قدم شریف کی قسم کہ میں نے تیرا عهد نہیں توڑا۔

اس کے بعد سب نے بیعت کی اس وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد مته مرد اور عورتیں تھیں اس بیعت کا نام عقبہ ثانیہ ہے اس کے بعد سب نے ان میں سے بارہ آدمیوں کو تمام قافلہ کا ذمہ دار امیر بنایا۔

### ہجرت مدنیہ کی ابتداء

قریش کوجب اس بیعت کی خبرہوئی توان کے غیظ کی انتہا مذرہی اور مسلمانوں کی ایذارسانی میں کوئی دقیقہ مذ چھوڑا اس وقت آنحضرت النی آلیج نے صحابہ کومدینہ کی طرف ہجرت کا مثورہ دیا صحابہ نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک ایک دو دو کر کے مکہ معظمہ سے مدنیہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی یمال تک کہ مکہ میں آنحضرت النی آلیج اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی اور تھوڑے سے غیر مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی مذربا صدیق اکر شنے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا مگر آپ نے ان کو فرمایا کہ ابھی یمال شھرویمال تک کہ اللہ تعالی مجھے بھی ہجرت کی اجازت دیدے صدیق اکبڑاس کے انتظار میں رہے اور دوانٹنیاں اس سفر کے لئے۔ (سیرت مغلطائی ص۳۱) سفر کے لئے۔ (سیرت مغلطائی ص۳۱) سفر کے لئے۔ (سیرت مغلطائی ص۳۱) بنی کریم اللہ وار کی ہجرت مدنیہ

کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دارالندوہ میں مثورہ کے لئے جمع ہوئے کہ اب آپ الٹھالیہ کم کے معاملہ میں کیا کیا جائے کسی نے قید کرنے کی رائے دی اور کسی نے جلاوطن کرنے کی مگران کے چالاک لوگول نے کہا کہ وہ مناسب نہیں کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے اعوان وانصار ہم پرچڑھ آئیں گے اور ہم سے چھڑالیں گے اور جلا وطن کرنے کی صورت تو سراسر ہمارے لئے مضر ہے کیونکہ اس صورت مین اطراف مکہ کے عرب تمام آپ کھی گھی کے کریانہ اخلاق اور شریں کلام اور کلام پاک کے گرویدہ ہوجائیں گے اور وہ ان سب کو لے کرہم پر پڑھائی کریں گے (سیرت مغلطائی )اس لئے بدیخت ابوجهل نے یہ رائے دی کہ آپ الٹھ الیکا کیا جائے اور قتل میں ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی شریک ہوتا کہ بنی عبد مناف (الحضرت الله الله الله عاجز ہوجائے سب نے اس رائے کو پہند کیا اور ہر قبیلہ کا ایک ایک جوان اس کام کے لئے مقرر کردیا کہ فلاح رات میں یہ کام کیا جائے ادھر خداوند عالم نے آپ الٹھالیہ کو ان کے مثورہ کی اطلاع دے دی اور آپ الٹھالیہ کو ہجرت کا حکم فرمایا جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیال خام کو پوراکرنے کا ارا دہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ لٹھالیہ کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے تورسول اللہ لٹھٹالیہ اسے اس وقت ہجرت کا ارادہ فسرمایا اور حضرت علی کو ارشاد فرمایا کہ وہ آپ لٹھالیہ کی چاریانی پر آپ لٹھالیہ کی چادر اوڑھ کر سوجائیں تاکہ کفارکو آپ لٹھالیہ کم کھر میں نہ ہونے کا علم منہ ہواں کے بعد آپ کھائیلیا گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازہ پر قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا کوئئی مرتبہ دوہرایا یماں تک کہ اللہ تعالی نے ان کی آٹکھول پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ کھی کیا ہے کہ اور سکے اور

آپ اللَّهُ اَلَّهُ صدیق اکبُر کے گھر تشریف لے گئے پہلے ہی سے تیار تھے اور ایک راسۃ بتانے والے کو بھی اپنے ساتھ سے بلخ کے لئے تیار کر رکھا تھا صدیق اکبر آپ اللَّهُ اللَّهُ کے ساتھ ہولئے اور مکان کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راست سے دونوں باہر نکلے اور ثور کی طرف تشریف لے گئے (تورمکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے)

غارثور میں قیام

آپ النی این اس بھاڑ کے ایک غار میں جاکر ٹھم گئے ادھریہ قریشی جوان سے تک آپ النی این این اس بھاڑ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے اور بالد آخیہ ہوا کہ وہاں آپ النی این گئے ملی میں تو سخت پریشان ہوئے اور پاروں طرف اپنے قاصد آپ النی این کی تلاش میں بھیجے اور آمخسرت النی این کی گفتار کرنے پر سو اون کا انعام مقرر کیا بہت سے آدمی آپ النی این این میں نکل کھرنے ہوئے اور بعض قیافہ شناس لوگ آپ النی این این مقدم پر تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے پر پہنچ بھی گئے کہ اگر ذرا بھی کر دیکھتے تو صاف آپ النی این این کرتے ہوئے اس وقت صدیق اکر خمکین ہوئے رسول اللہ النی این اور بھی کر دیکھتے تو صاف آپ النی این اس من تھے اس وقت صدیق اکر خمکین ہوئے رسول اللہ النی این اور خمراو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے خدا کی قدرت کہ ان سب کی نظریں اس غار سے بھیر دی گئیں اور کسی نے جھک کر مذ دیکھا بلکہ ان کے سب سے برنے چالاک امیہ بن خلف نے کہا کہ یمال ان کا ہونا ہی محال ہے کیونکہ بھکم خداوندی اس غار کے دروازے پر رات رات میں مکر می نے جالا تن دیا تھا اور جنگل کے کھوتر نے گھونسلا بنا لیا تھا ارسول النی آئی اور صدیق اکٹر اس غار میں تین رات مقاتر ہم ہے رہے بیاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوں ہوکر بیٹھ گئے ان تینوں دنوں میں برابر صدیق اکبر شرے صافرادے یہاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوں ہوکر بیٹھ گئے ان تینوں دنوں میں برابر صدیق اکبر شرے صافرادے یہاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوں ہوکر بیٹھ گئے ان تینوں دنوں میں برابر صدیق اکبر کے صافرادے

عبداللہ رات کو خفیہ آپ لٹی لیکھ کے پاس آتے تھے اور صبح سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے تھے دن میں قریش کی خبریں من کرراتوں کو آپ لٹی لیکھ کے سامنے بیان کرتے تھے اور ان کی بہن اسماء بنت ابو بکر اس کے رات میں کھانا آپ لٹی لیکھ کے پاس پہنچاتی تھیں چونکہ عرب کے لوگ نشان قدم کو پہچانے تھے اس لئے عبداللہ نے اپنے غلام سے کمہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے لئے غارتک لے جایا کرے تاکہ ان کے نشانات قدم مد جائیں۔

## غار تورسے مدینہ کی طرف روانگی

غار تورکے قیام کے تیسرے دن رئیج الاول اھ بروز پیر صدیق اکبڑکے آزاد کردہ غلام عام بن فہرہ دونوں اور نانیاں لیکر چہنچ ہو اسی سفر کے لئے حضرت صدیق اکبڑ نے مہیا کی تھیں اور ان کے ساتھ عبداللہ بن ارتقیط بھی چہنچ ہون کوراسۃ بتلانے کے لئے اجرت دے کر ساتھ لے لیا تھا۔ نبی کریم لٹھ لیکٹی ایکٹی اقد پر سوار ہوگئے اور صدیق اکبڑ نے اپنے ساتھ عامر بن فہرہ کو بھی خدمت کے لئے بٹھا لیا اور عبداللہ بن ارتقیط آگے آگے راسۃ دکھانے کے لئے ہلے۔ (سیرت مغلطائی)

# سراقه بن مالک کا راسته میں پہنچنا اور

### اس کے گھوڑے کا زمین میں دھنسنا

آگے بوعۃ تو قریش کے قاصدوں میں سے سراقہ بن مالک جو آپ الٹی آیڈ ایک تلاش میں چر رہا تھا یہاں تک پہنچ گیا۔ جب آپ الٹی آیڈ ایک کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا مگر چر سوار ہوکر آپ الٹی آیڈ ایک کے تیجے پلا یہاں تک کہ آپ الٹی آیڈ ایک تلاوت قرآن کی آواز سنی ،اس وقت صدیق اکبر ابار مڑکر اس کو دیکھے تھے مگر آتھ خرت الٹی آیڈ ایس کی طرف التفات ہی نہ کیا جب زیادہ قریب آگیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود قریب گھٹنوں تک اندراتر گئے اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ اب ہر چند گھوڑے کو نکالتا ہے مگر وہ نہیں نکاتا ۔ مجبور ہوکر رسول

جب گھوڑے کے پاؤل زمین سے لکے تو پاؤل کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ شندررہ گیا اور نہایت عابزی کے ساتھ رسول الٹھ آلیکی کے سامنے توشہ اور موبود سامان اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا آپ لٹھ آلیکی نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے۔ پس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے مال کو کسی سے بیان نہ کرہ سراقہ ادھرسے واپس ہوا اور جب تک آپ لٹھ آلیکی کے متعلق خطرہ ہوسکتا تھا اس وقت تک کسی سے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا۔ (طلبیہ ص ۲۳۹ جو)

## سراقہ کی زبان سے آپ اللی اللیم کی نبوت کا اعتراف

کچے دنوں کے بعد سراقہ نے ابو جہل اسے اس واقعہ کا ذکر کرنے کے بعد چندا شعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے:

"اسے ابو عکم (ابو جہل) لات کی قسم ، (لات ایک بت کانام ہے جس کی قریش پوجا کرتے تھے )اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دھنس جانے کا مشاہدہ کرتے تو تہ میں اس بات میں شک کی گئجائش نہ رہتی کہ محمد اللّٰ ملل کے رسول ہیں ۔ میری رائے میں تہ ہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کرواور لوگوں کو بھی منع کرو کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تصور ہے ہی عرصہ میں ان کی کامیابی کے اجتناب کرواور لوگوں کو بھی منع کرو کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تصور ہے ہی عرصہ میں ان کی کامیابی کے

الدوجل کی کنیت عرب میں الوحکم تھی مگراسلام سے مخرف ہونے سے اس کوادوجل کا خطاب دیا،اس مضمون کو کسی نے اس شعر میں نوب اداکیاہے: کسی نے اس شعر میں نوب اداکیاہے: الناس کنوہ اباحکم واللہ الوجل نشانات اس طرح چکٹ جائیں گے کہ تمام انسان اس کی تمناکریں گے کہ کاش ہم ان سے صلح کرلیتے"۔(سیرت مغلطائی ص۳۵)

اباعكم واللآت لوكنت شاهدا لامرجواد اذتسرح قوائمه عجبت ولم تشكلك بان محدا ببي وبرهان فمن ذايقاومه عليك بكف الناس عهذ فانتى لدى امره يوماستبدومعالمه بامريودالناس فيه باسرهم لوبان جميع الناس طريسالمه المرسول الله لطني المرجورة ام معبد اورا في خاوزه كا اسلام

راسة میں ایک عورت (ام معببت غالد) کے مکان پر گرر ہوا ان کی بکری بوبالکل دودھ نہ دیتی تھی آپ لی لی لیکن کے اس کے تمنوں پر ہاتھ پھیر دیا تو دودھ سے بھر گئے جن کو آپ لی لیکن لیکن کے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور یہ برکت اسی طرح برابر جاری رہی، جب آپ لی لیکن پمال سے رخست ہوئے تو ام معبد کا خاوند آیا اور بکری کے دودھ کے متعلق یہ عجیب واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا ،سبب پوچھا تو ام معبد نے کہا کہ ایک نہایت شریف وکریم جو ان کے ہاتھ کی برکت ہے ،خاوند یہ سن کر کھنے لگا بخدا یہ تو وہی مکہ والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدنیہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔

#### نزول قبا

الصلی اشعاریہ نہیں ۔ بیہ اشعار مغلطائی کے نسخہ میں غلط تھے ان کی تصبح روض الانف ص۶ج اسے کی گئی ہے۔ امند یماں سے روانہ ہوکر آپ لٹی ایکی قبا چہنے (یہ مدنیہ کے قریب ایک مقام ہے ) انصار کو جب سے آپ لٹی ایکی کے تشریف لے آنے کی خبر پہنی تھی روزانہ استقبال کے لئے بستی سے باہر آتے تھے اس روز بھی حب دستورانظار کرکے واپس ہوگئے تھے کہ ریکایک ایک آواز سنی گئی کہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لئے آئے ۔ آپ لٹی ایک ایک انتظار تھا وہ تشریف لئے آئے ۔ آپ لٹی ایک ایک استقبال کیا اور آپ لٹی ایک ایک سب نے جوش مسرت سے استقبال کیا اور آپ لٹی ایک سب کے آپ لٹی ایک سب کے واپس ایک مسجد کی بیاد ڈالی اور یہ سب سے پہلی مسجد ہواسلام میں بنائی گئی۔

## حضرت علی مجرت اور قبامیں آپ کی ایکھیالیہ میں جانا

آمحضرت کی امانت داری چونکہ کفار کو بھی مسلم تھی اس لئے آپ کی آپ کی آپٹی کے پاس اکثر لوگوں کی امانتیں رہتی تھیں ۔ وقت ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ کی آپ کی آپ کی بیچھے چھوڑا تھا کہ جو امانتیں رہتی تھیں ۔ وقت ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ کی آپ کی آپ کی ایس وہ بھی مدینہ پہنچ امانتیں لوگوں کی آپ کی ایس وہ بھی مدینہ پہنچ عائیں ۔ عائیں ۔

### اسلامی تاریخ کی ابتداء

اس وقت آنحضرت اللَّیْ اِیَّلِیِّ کے عکم سے اسلامی تاریخ کی ابتداء حضرت عمرِّ نے کی اور اس کا پہلا مہیبۂ محرم کو قرار دیا۔ <sup>2</sup>

### مديبنه طبيبه مين داخل ہونا

اتیام قبا کے متعلق اقوال تین دن اور چاریا پانچ دن اور بعض روایات میں بائیں دن مذکور ہیں۔ (سیرت مغلطائی ۳۲) عشیخ جلال الدین سیوطی نے اپنے رسالہ الشمار سمخ فی علم التاریخ میں اسی کی تائیدگی ہے۔ ۱۲منہ۔

ماہ رہیع الاول بروز جمعہ قبا سے رخصت ہو کر مدنیہ طبیبہ کی طرف روانگی ہوئی انصار مدنیہ جوش مسرت سے آپ الٹیکالیکی سواری کے گرد چل رہے تھے کوئی پیدل کوئی سوار ہر شخص آپ الٹیکالیکی کی ناقہ کی باک تھا منے میں پیش قدمی کرنا چاہتا تھا۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپ الٹھالیہ اس کے یہاں مقیم ہول، عورتیں ، بیچے خوشی کے ترانے پڑھ رہے تھے، یہ چونکہ جمعہ کا دن تھا، بنی سالم بن عوف کے مکانات کے قریب جمعہ کا وقت ہوگیا آپ کٹٹٹالیکٹم سواری سے اترے اور جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر سوار ہوئے ابجن انصاری کا مکان راستہ میں پڑتا ہے وہ التجاکرتا ہے کہ میرے غریب خانہ پر قیام فرمائیے مگر انحضرت اللَّهُ الَّهُ کِي نضیال بنی عدی بن نجار کے مکانات آگئے تو ابو ابوب انصاری کے مکان کے سامنے جاکر اونٹنی بیٹے گئی ، آپ الٹی ایس الٹی ایوا یوب کے مکان پر مہان ہوئے اور ایک مدت تک انہی کے مکان پر مقیم رہے ۔

## مسجد نبوي الله فالتأم كي تعمير

اس وقت مدینہ میں کوئی مسجد موجود نہیں تھی ،جس جگہ موقعہ ملتا نماز ادا کی جاتی تھی،اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی اس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی اجس کی دیوار کچی اینٹوں کی، ستون تھجور کے درخت کے، لکٹری اور چھت کھجور کی شاخول سے بنائی گئی تھی اور قبلہ کارخ بیت المقدس کی طرف

اپھر حضرت عمرؓنے اپنے زمانہ غلافت میں اس میں اور جگہ بڑھائی مگر تعمیراسی وضع کی باقی رکھی۔ پھر حضرت عثمانؓ نے اپنے زمانہ میں اس میں بہت بڑااضافہ اور تعمیر کیا جگہ بھی بہت بڑھادی اور دیواریں منقش پتھروں اور چاندی کے نقش وزگار سے آراستہ اور ستون منقش پتھروں اور چھت سال کی لکڑی کی بنائی پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ولیدین عبدالملک کے زمانہ خلافت میں اس کے حکم سے مسجد میں اور توسیع کی اور ازواج مطہرات کے جمرات بھی اس میں شامل کر دئے اس کے بعد ۱۶۰ھ میں غلیفہ مہدی نے اور اس کے بعد ۳۰۳ھ میں مامون نے اس میں توسیع ،تغیرات کئے اور اس کی بنیا د کو خوب مضبوط کر دیا (سیرت مغلطائی ۳۷)اس کے بعد سلاطین ۔ آل عثمان نے نہایت عمدہ تعمیر کی جواب تک موجود ہے،اور اب موجود شاہ سعوداور شاہ فیصل نے توسیع کی ہے ۔ رکھا گیا (جواس وقت معلمانوں کا قبلہ تھا) معجد کے ساتھ دو جربے بنائے گئے ایک صرت عائشہ کے لئے اور دوسرا حضرت سودہ کے لئے،اس کے بعد نبی کریم اللہ النہ اللہ اللہ اللہ وعیال آپ اللہ النہ اللہ وعیال آپ اللہ اللہ اللہ وعیال اللہ وعیال اللہ وعیال وعرت کو مدینہ طبیبہ لے آئے اس وقت صرت صدیق اکٹر نے بھی سب اہل وعیال کو مدینہ بلوالیا ۔ چنانچ ام المومنین سودہ اور دو صاحبزادیاں فاطمہ اور ام کاثوم مدینہ آگئیں تیسری صاحبزادی زبیب کوان کے ناوند ابوالعاص نے (جواس وقت تک معلمان نہ ہوئے تھے) نہ آنے دیا اور ادھر صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اپنی مادر اور دونوں بہنوں عائشہ اور اسماع کو ساتھ لے کر مدینہ پہنے۔ اور اب مکہ میں صرف چند معلمان رہ گئے بن کو سفر کی طاقت نہیں تھی بلکہ بعض ایے لوگ بھی وہاں سے چل نکے کہ راستہ ہی میں ان کی وفات ہوگئی۔

#### مشروعيت جماديها

### سريبر حمزة - سريبر عليدة

نبی کریم اللی آلیکی ترویان سالہ زندگی کا اجالی نقشہ ناظرین کے سامنے آچکا ہے کسی قدر تفصیل کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوچکا ہے کہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی اور وہ ہر طبقہ اور ہر قبیلہ کے ہزار ہا انسان جو ہجرت تک اسلام کے علقہ بگوش بن کر کچھ الیے مست ہوئے تھے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام اللی آپاؤالیکی ایپ مال آباؤاجداد بیویوں اور پچوں سے بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سجھتے تھے ،ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب کیا تھا، عکومت کا جرواگراہ تھا یا کوئی لا لچ اور جاہ کی طبع تھی یا کوئی پر شوکت جمعیت میں جس پر تلوار نے ان کو مجبور کیا تھا یا کچھ اور جا گئی دان بر میرے ماں باپ فداہوں ) کے عالات طیبات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو بلا وہم اختلاف ان سب کا جواب نفی میں ملتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ یتیم جس کے والد کا سابہ دینا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سرسے اٹھ چکا ہواور جس کو تیچین کے کہ وہ یتیم جس کے والد کا سابہ دینا میں آنے سے بھی جواب مل گیا ہو جس کے گھر میں ممنیوں آگ جلنے کی بھی

نوبت منہ آئی ہوجس کے گھر والوں نے تھجی پیٹ بھر روٹی منہ کھائی جس کے رہے سے عزیز اقارب بھی ایک کلمہ حق کھنے کی وجہ سے منہ صرف یحو بلکہ سخت دشمن ہو گئے ہوں وہ کیا کسی پر حکومت کر سکتا ہے یا مال کے لاچے سے یا تلوار کے زور سے کسی کواپنا ہم خیال بناسکتا تھا؟

اس کے علاوہ تاریخ کے دفتر سامنے ہیں جن میں بلااختلاف موجود ہے کہ اسمحضرت اللی الیا کی عمر شریف کے یہ ترپین سال اس طرح گزرے کہ ابتدائی بے سروسامانی وبے کسی کے بعد جب اسلام کو ایک ظاہری قوت بھی حاصل ہوئی اور بڑے بڑے شجاع وبهادر اور منتمول صحابہ داخل اسلام بھی ہوگئے اس وقت بھی اسلام نے کسی کافریر ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ ظالموں کے ظلم کا جواب تک مند دیا حالانکہ کفار مکہ کی ظالم ڈھائے گئے کہ بیان اور تحریر میں نہیں آسکتے کفار قریش نے جو ہر قسم کی قوت وشوکت رکھتے تھے آپ الٹی ایڈاءرسانی بلکہ قتل کرنے میں کوئی امکانی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا جیسا کہ تین سال تک آپ الٹھالیکم کا مع اپنے متعلقین کے محصور رہنا،آپ الٹھالیکم کے ساتھ قریش کا مکمل مقاطعہ آپ الٹھالیکم کے قتل کے لئے سازشیں ،صحابہ کرام گوہر قسم کی ایذائیں پہنچانا وغیرہ وغیرہ ،آپ معلوم کر چکے ہیں یہ سب کچھ تھا، مگر قرآن اپنے پیروؤں کو صبرواستقلال کے سواکسی حربہ کے استعال کی اجازت یہ دیتا تھا ہاں اس وقت جں جہاد کا حکم تھا وہ بیہ کہ کفار کو حکمت 'اور نصحیت کی باتوں سے اپنے رب کی طرف بلاؤ اور اگر باہمی م کالے کی نوبت آئے توحن تدبیراور زم کلام سے ان کامقابلہ کریں اور قرآن 2 کے دلائل واضحہ سے ان کے ساتھ پورا جہاد کروٹاکہ وہ حق کو سمجھ لیں،اس وقت تک جوہزار رہا انسان اسلام کے علقہ بگوش بن کر ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے ظاہر ہے کہ وہ دنیوی طمع یا حکومت کے جبریا تلوار کے ذریعہ

> 'ادع الی سبیل ربک بالحکمنة والموعظنة الحننة وجادلهم بالتی هی احن کایهی مضمون ہے ۱امند۔ '' 'آیت عزی کرو کایهی مطلب ہے ۱امنہ۔

سے مجبور نہیں ہوسکتے،اس کھلی ہوئی ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے یہ شرماتیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کے لئے کہا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا گیا ،کیا وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ان تلوار چلانے والول پر کس نے تلوار چلائی تھی جونہ صرف مسلمان سے بلکہ اسلام کی حایت پر تلوار اٹھانے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر راضی ہوگئے،کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی رضی الله عنهم اجمعین پرکس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا اوراب ڈڑوانٹیں ؓ اوران کے قبیلہ کوکس نے مجبور کیا تھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہوگئے،ضاداز دی کو کس نے مجبور کیا تھا اور طفیل بن عمرو دوسی اور ان کے قبیلہ پر کس نے تلوار چلائی اور قبیلہ بنی عبدالاشھل کوکس نے دبایا تھا اور تمام انصار مدینہ پر کس نے زور دیا تھا جہنوں نے فقط اسلام قبول نہیں کیا بلکہ آپ الٹھالیہ کا اپنے یہاں بلا کرتمام ذمہ داری اپنے سرلی اور اپنے جان و مال آپ الٹھالیہ کم پر قربان کئے بریدہ اسلمیٰ کوکس نے مجبور کیا کہ ستر آدمیوں کی جاعت لے کر مدینہ کے راستہ میں آپ اللی الیا کی غدمت میں عاضر ہوئے اور برصنا ورغبت مسلمان ہوگئے۔نجاشی بادشاہ حبشہ پر کون سی توار چلی تھی کہ باوجود اپنی سلطنت وشوکت کے قبل ازہجرت مسلمان ہو گئے،ابو ہند تمیم اور نعیم وغیرہ وغیرہ پرکس نے زور دیا تھا کہ ملک شام سے سفر کر کے آپ الٹھالیہ کی خدمت میں پہنچیں اور آپ الٹھالیہ کی غلامی اختیار کریں اور اسی قسم کے صدما واقعات جن سے کتب 'تاریخ بھری ہوئی ہیں یہ نا قابل انکارمشاہدات ہیں جن کو دیکھ ہر انسان به یقین رکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔

اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا مختاج نہیں اور یہ فرضیت جاد کا یہ مقصد ہوسکتا ہے کہ لوگوں کے گلے پر تلوار رکھ کر کھا جائے کہ مسلمان ہوجاؤیا ان کو کسی جبرواکراہ سے اسلام میں داخل کیا جائے ، جماد کے ساتھ ہی جزیہ اکے احکام اور کفار کو اہل ذمہ بنا کر ان کے جان ومال کی حفاظت بالکل مسلمانوں کی طرح کرنے متعلق اسلامی قواعد خود اس کی شہادت ہیں کہ اسلام نے کبھی کفار کو اسلام قبول کرنے پر بعد فرضیت جماد بھی مجبور نہیں کیا ، اس لئے ایک منصف مزاج انسان کا فرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس پر خور کرئے کہ اسلام میں فرضیت جماد کس خرض اور کن فوائد کے لئے ہوئی اور اسے اس وقت یہ یقین کرنا پڑے گاکہ جس طرح وہ مذہب کامل نہیں سجما جا سکتا جس نے لوگوں کا گلا گھونٹ کر بجبرواکراہ ان کو اپنے سلسلے میں داخل کیا ہوا اسی طرح وہ مذہب مکمل نہیں جس میں سیاست منہ ہو وہ سیاست نہیں جس کے ساتھ تلوارینہ ہو وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہوسکتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہے مگر سٹرے ہوئے فاسد شدہ اعضاء کا آپریش کرنا نہیں جانتا۔

کوئی عرب کے ساتھ ہویا عم کے ساتھ سے کچھ بھی نہیں ہے تیخ نہ ہوجب قلم کے ساتھ سمجھواور خوب سمجھواور جسم میں شرک کے زہر یاج جراتیم پیدا ہوگئے اور وہ ایک مریض جسم کی طرح ہوگیا تورحمت خداوندی نے اس کے لئے ایک مصلح اور مشفق طبیب (آنحضرت لٹھ ایک اُکھ بھیجا جس نے تربین سال تک متواتر اس کے ہر عضواور ہر رگ وریشہ کی اصلاح کی فکر کی جس سے قابل اصلاح اعضاء تدرست ہوگئے مگر بعض اعضاء جوبالکل سٹر چکے تھے ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہی بلکہ خطرہ اعضاء تدرست ہوگئے مگر بعض اعضاء جوبالکل سٹر چکے تھے ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہی بلکہ خطرہ ہوگیا کہ ان کے سمیت تمام بدن میں سرایت کر جائے اس لئے حکیانہ اصول کے موافق عین رحمت وحکمت کا اقتضاء میری شماکہ آپریش کرکے ان اعضاء کو کاٹ دیا جائے میری جماد کی حقیقت ہے اور میری تمام جارجانہ اور مدافعانہ غزوات کا مقصد ہے۔

یہی وجہ ہے کہ عین میدان کا رزار گرم ہونے کے وقت بھی اسلام نے اپنے مقابل جاعت میں سے صرف انہی لوگوں کے قتل کی اجازت دی ہے جن کا مرض متعدی تھا یعنی جو اسلام کے مٹانے کے

اوہ ٹیکس جو کفار سے ان کی حفاظت کے بدلہ میں وصول کیا جاتا ہے۔ ۱۲منہ۔

منصوبے گانتھے اور بر سر جنگ آتے تھے اور ان کے متعلقین ، عورتیں ، پیجے اور بوڑھ اور مذہبی علماء جو ارائی میں صد نہیں لینے اس وقت بھی مسلمانوں کی تلوارسے مامون تھے بلکہ وہ لوگ جوکسی دباؤسے مجبور ہوکر مقابلے پر آئے ہوں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ تھے۔ صرت عکر مرہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں آتھ رہ تھی اسلمنے آئے تواس کو قتل منہ میں سے کوئی شخص تمہارے سامنے آئے تواس کو قتل منہ کرنا کیونکہ وہ اپنی رضا سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے بلکہ ان کو جراً لایا گیا ہے (از کنز ص ۲۷۲ ج ک) بلکہ مقابلہ پر آنے والوں اور جنگ کرنے والوں میں سے بھی تا حد بمقدور ان لوگوں کو بچایا جاتا تھا جن کے متعلق آئے والوں اور جنگ کرنے والوں میں سے بھی تا حد بمقدور ان لوگوں کو بچایا جاتا تھا جن کے متعلق آئے خرے اس دعوے کی

جن وقت آپ سی آیک شخص آپ سی آیک خور است میں ایک شخص آپ سی آب اسی خدمت میں عاضر ہوا اور آپ سی آبی آبی کے ارادہ جماد کو بھی اس نے عام جاہلیت عرب کی لوائیوں پر قیاس کر کے عرض کیا کہ اگر آپ سی آبی آبی فوبصورت عورتیں اور سرخ اونٹ پیا ہتے ہیں تو قبیلہ بنی مدلج پر پردھائی کی بیک کثرت ہے کیان میماں صلح اور جنگ کا مقصد ہی کچھ اور شما، ارشاد ہوا کہ مجھے می تعالی نے بنی مدلج پر پردھائی کرنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں (احیاء العلوم )۔ اور صفرت علی کرم اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آکھرت سی گواس پر مامور فرمایا، اسی وقت میش کئے گئے آپ سی آبی آبی نے ان کے قتل کا حکم صادر فرمایا اور صفرت علی گواس پر مامور فرمایا، اسی وقت بیش کئے گئے آپ سی آبی آبی نے ان کے قتل کا حکم صادر فرمایا کہ یہ کریم الاخلاق اور سی آدمی ہے جبرئیل میسی تو تعالی نے فرمایا کہ یہ کریم الاخلاق اور سی آدمی ہے آبی سی نے فرمایا کہ یہ آبی اپنی طوف سے کہتے ہیں یا اللہ تعالی کا حکم ہے جبرئیل میسی نے فرمایا کہ یہ آبی اپنی طوف سے کہتے ہیں یا اللہ تعالی کا حکم ہے جبرئیل میسی نے فرمایا کہ یہ آبی اپنی طوف سے کہتے ہیں یا اللہ تعالی کا حکم ہے جبرئیل میسی نے فرمایا کہ یہ آبی اپنی طرف سے کہتے ہیں یا اللہ تعالی کا حکم ہے جبرئیل میسی نے فرمایا کہ یہ تو تعالی نے فرمایا کہ یہ آبی اپنی طرف سے کہتے ہیں یا اللہ تعالی کا حکم ہے جبرئیل میسی نے فرمایا کہ دریافت کی تعالی نے فرمایا کہ دریافت کے دریافت کے دریافت کی دریافت کی دریافت کی دریافت کی دریافت کے دریافت کے دریافت کی دریافت کی دریافت کی دریافت کی دریافت کی دریافت کے دریافت کی دریافت کی دریافت کے دریافت کی دریافت

اسلامی جماد تہذیب کے مدعی یورپین اقوام کی عالم سوز جنگ لنہ تھی جس میں محض اپنی ہوس رانی کے لئے بلا امتیاز مرد وعورت اور محرم وغیر محرم شہر کے شہرانتہائی بے رحمی کے ساتھ تباہ وبرباد کردئیے جاتے ہیں۔ اکبر مرحوم نے نوب فرمایا ہے۔

ہو رہا ہے نفاذ عکم فنا منہ مکیں اس سے بچتے ہیں منہ مکاں تو ہیں نہ مکاں تو ہیں نود آ کے اب تو میدان میں پڑھتی ہیں کل من علیھا فان

اگر پورپ کی خونی تاریخ کے وہ اوراق سامنے رکھ لئے جائیں ہواندلس کے عروج وزول سے متعلق ہیں توان کی تہذیب و تمدن کی قلعی کھل جائے کیونکہ خود پورپین مؤرخین کے بیان واقرار کے موافق وہاں نظر آتا ہے کہ نویں صدی عیدوی تک توپ و تفنگ قتل و فارت اور طرح طرح کے مصائب ڈال کر مسلمانوں کو عیدائیت کی طرف مجبور کیا گیا، سینکروں بعدگان فدا کو جلا کر فاک کر دیا گیا، سینکروں کو قید کر کے ان کے سامنے ان کے پچل کو ذرج کیا گیا، لا کھوں مسلمان اپنے دین کی مفاظت کے لئے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ، غرنافلہ کے میدان میں مسلمانوں کی اسی ہزار قلمی ناور نایاب کتابوں کا بے نظیر ذخیرہ نذر آتش کر دیا گیا۔ سولویں صدی میں ملک فلیمپ نے اپنی قلم رو میں عربی زبان کا ایک جلہ بولنے کو جرم قرار دیا۔ مسلمانوں کے آثار کو ایک ایک کر کے مثانیا گیا قرطبہ کی کیٹائے روز گار بیان کا ایک جلہ بولنے کو جرم قرار دیا۔ مسلمانوں کے آثار کو ایک ایک کر کے مثانیا گیا قرطبہ کی کیٹائے روز گار ان لا الد ال اللہ کی آوازوں سے گوئجنے والے شخص ان میں صلیبیں قائم کی گئیں ،گرجے بنائے گئے جواب تک ان لا الد ال اللہ کی آوازوں سے گوئجنے والے شخص ان میں صلیبیں قائم کی گئیں ،گرجے بنائے گئے جواب تک قائم ہیں (یہ سب بیان علامہ محمد کر وعلی کا ہے جوان کے رسالہ غابر الانس وعا فرہا میں مذکور سے جس میں انہوں نے اندلس کے عمد ماضی وعال کا موازنہ کیا ہے 11منہ شفیع عفا عنہ اضافہ در طبع ہنتم۔

لیکن حقیقت یہ ہے لوگ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تک دیکھتے ہیں مگر اپنی آنکھ کا شہیتر بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بقول اکبر:

اپنے عیبوں کی منہ کچھ پرواہ ہے فلط الزام بس اوروں پیہ لگا رکھا ہے ملط الزام بس اوروں پیہ لگا رکھا ہے میمی فرماتے رہے تینے سے پھیلا اسلام بین فرماتے رہے تینے سے پھیلا اسلام بیرینہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے

الغرض مدافعانہ اور جارعانہ جہاد کا مقصد مکارم اخلاق کی اشاعت اور اسلام کا تحفظ وتبلیغ اسلام کے راستے میں جور کاوٹیں ڈالی جاتی تھیں ان کا ہٹانا تھا۔

ان تمام واقعات پر نظر ڈالنے کے بعد جی عام پورپاین مؤخین اور مارگولیوس وغیرہ کا پید خیال بالکل خلط اور افتراء رہ جاتی ہے کہ اسلامی جاد کا مقصد صرف لوگوں کو مسلمان کرنا اور لوٹ مارکر کے اپنا معاش مہیا کرنا تھا اس طرح اسلامی روایات اور تعامل صحابہؓ کو جمع کرنے کے بعد اس میں بھی شکت منیں رہتا کہ اسلام میں جی طرح بغرض تحفظ مدافعانہ جاد کوفرض کیا گیا ہے اس طرح حفظ ماتقدم اور موانع تبلیخ کوراست سے ہٹانے کے لئے جارعانہ جاد بھی قیامت تک کے لئے ضروری کیا گیا ہے اور جس طرح مدافعانہ جاد کی غرض کو گولوں کو بجز مسلمان بنانا منمیں ہے اسی طرح جارعانہ جاد کا مقصد بھی کسی طرح یہ منمیں ہوسکتا۔ فصوصاً جب کہ اسلام کا وسیع دامن عین وقت جاد میں بھی کفار کو ایتی پناہ میں لینے اور کھر پر قائم رہتے ہوئے ان کی جان ومال عزت وآروکی اسی طرح حفاظت کرنے کے لئے پھریلا ہے جس طرح ایک مسلمان کی حفاظت کی جاتی وہ بی جاتی طرح ایک مسلمان کی حفاظت کی جاتی ہوئی ہیں نیز دنیا میں حقیقی امن وامان قائم کی جاتی ہوئی ہیں بین مدان میں اس لئے کو کن مقت میں بین مدافعانہ انداز اور جارعانہ جاد دونوں برابر ہیں نیز دنیا میں حقیقی امن وامان قائم کی جاتی ہو جہ نہیں ہے کہ اسلامی روایات کو میچ کر کے جارعانہ جاد کا الکار کیا جائے جیسا کہ ہمارے بعض آزاد کی وجہ نمیں ہے کہ اسلامی روایات کو میچ کر کے جارعانہ جاد کا الکار کیا جائے جیسا کہ ہمارے بعض آزاد

خیال مور فین نے کیا ہے اس مختصر گرارش کے بعد ہم اپنے اصلی مقاصد کو شروع کرتے ہیں ۔ ہجرت کے بعد ہمادو غزوات کا ہوسلملہ شروع ہوا جن میں سے بعض میں فود آنحضرت النظائی ہف نفیس تشریف کے بعد ہمادو غزوہ اور بعض میں فاص صحابہ کی سرکردگی میں لشکر روانہ ہوئے مؤر فین کی اصطلاح میں پہلی قسم کے جاد کو غزوہ اور دوسری قسم کو سریہ کہتے ہیں ۔ غزوات کی مجموعی تعداد شئیں ہے جن میں سے نومیں جنگ کی فوہت آئی ، باقی میں نہیں ، اور سرایا سینتالیس میں اور عجب ہے کہ ان تمام غزوات اور سرایا میں باوجود مملمانوں کی بے سروسامانی اور قلت تعداد کے ہمیشہ فتح ونصرت ان ہی کا حصہ ہوتا تھا ۔ البتہ صرف غزوہ احد میں فتح پانے کے بعد مسلمانوں کو شکت ہوئی اوروہ بھی اس لئے کہ لشکر کے ایک نکرے نے خروہ احد میں فتح پانے کے بعد مسلمانوں کو شکت ہوئی اوروہ بھی اس لئے کہ لشکر کے ایک نکرے نے اس کے میں سنہ واردرج کرتے ہیں اور چونکہ غزوات و سرایا کی تاریخ اور تعداد میں اختلاف ہے اس لئے ہم نے میں سنہ واردرج کرتے ہیں اور چونکہ غزوات و سرایا کی تاریخ اور تعداد میں اختلاف ہے اس لئے ہم نے اس تام میان میں عافظ مدیث علامہ مغطائی کی سیرت پر اعتماد کیا ہے ( نقشہ یہ ہے )

### غزوات وسرايا

اھ میں آنحضرت اللّٰکالیّٰہ انے دوسرئے روانہ فرمانے (۱)سریہ حمزہ (۲)سریہ عبیدہ ۔

ا میں پانچ غزوات ہوئے (۱) عزوہ ابو اہم کو غزوہ دوران بھی کھا جاتا ہے، (۲) غزوہ سولیں۔ اور تین سرئیے اور روانہ ہوئے۔ (۱) سریہ عبداللہ بن محبر (۲) سریہ عمیر (۳) سریہ سالم ۔ اس سال کے غزوات میں سب سے زیادہ اہم غزوہ بدر ہے۔

٣ ه ميں تين غزوات ہوئے(۱) غزوہ غطفان (۲) غزوہ احد (٣) غزوہ حمراء الاسد اور دوسرئے روانہ ہوئے۔(۱) سریہ محد بن مسلم (۲) سریہ زید بن عادث ۔ اس سال کے غزوات میں غزوہ احد زیادہ اہم ہے۔
۲ ه میں دو غزوات ہوئے(۱) غزوہ بنی النفیر(۲) غزوہ بدر صغریٰ ۔ اور چار سرئے بھیجے گئے ۔ (۱) سریہ ابو سلمہ (۲) سریہ عبذاللہ بن انیس (۳) سریہ منذر (۲) سریہ مرثد۔

۲ھ میں تین غزوات ہوئے (۱) غزوہ بنی کیان (۲) غزوہ غابہ جس کو ذی قرد بھی کھا جاتا ہے (۳) غزو حدیدیہ اورگیارہ سرایا روانہ کئے گئے (۱) سریہ محد بن مسلمہ بجانب قرطا (۲) سریہ عکاشہ سربہ محد بن سلمہ "بجانب ذی القعد (۳) سریہ عبدالرحمن بن عوف (۲) سریہ علی (۷) سریہ زید بن عارشہ بجانب بنی سلیم (۸) سریہ عباللہ بن عتیک (۹) سریہ عبداللہ بن رواحہ (۱۰) سریہ کرزبن جائر (۱۱) سریہ عمر الضمری ۔ اس سال کے غزوات میں واقعہ عدبیہ اہم ہے ۔

کھاس سال میں صرف ایک غزوہ ،،غزوہ خبر ،، واقع ہوا جواہم غزوات میں سے ہے اور پانچ سرایا روانہ ہوئے (۱) سربیہ البر (۲) سربیہ البر میں عبداللہ (۲) سربیہ البر میں البر میں عبداللہ (۲) سربیہ البر میں عبداللہ (۲) سربیہ البر میں عبداللہ (۳) سربیہ البر میں عباراہم غزوات پیش آئے (۱) غزوہ مونہ (۲۰ فتح مکہ معظمہ (۳) غزوہ حنین (۲) غزوہ طائف ۔ اور دس سرایا جھیجے گئے (۱) سربیہ غالب بجانب بنی الملوح (۲) سربیہ غالب بجانب فدک طائف ۔ اور دس سرایا جھیج کئے (۱) سربیہ عمروبن عاص (۲) سربیہ البو عبیدہ بن الجراح (۷) سرابیہ البوقادہ (۸) سربیہ غلاجی کہا جاتا ہے (۹) سربیہ طفیل بن عمردوسی (۱۰) سربیہ قطبہ۔ البوقادہ (۸) سربیہ غزوہ توک واقع ہوا اہم غزوات میں سے ہے اور تین سرئے روانہ کئے گئے (۱) سربیہ علی (۲) سربیہ علی (۳) سربیہ علی (۳) سربیہ عکاشہ۔

اھ اس سال صرف دوسر ئے روانہ کئے گئے (۱) سریہ خالد بن ولید بجانب نجران (۲) سریہ علی بجانب میں اور اسی سال جمت الودع ہوا۔ اس سال آمحضرت الله واليل سرف ایک سریہ کی روانگی کا بسر کردگی حضرت اسامہ علم فرمایا تھا جو آپ کی وفات کے بعد روانہ ہوسکا ۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محدثین اور مورخین اسلام کی اصطلاح میں غزوہ اور سریہ کا اطلاق کچھ ایسا عام ہے کہ ذرا ذرا سے معمولی

واقعات کو بھی غزوہ اور سریہ کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے اگر ایک یا دوآد می کسی مجرم کی گرفتاری کے لئے گئے تو مورخین اس کو بھی سریہ کہتے ہیں ۔ اسی طرح غزوہ کے مفہوم میں مورخین کی اصطلاح میں نہایت توسیع ہے اور یہی وجہ ہے کہ غزوات یا سرایا کی مجموعی تعداد مذکور تہ الصدر بیان کے مطابق چھیاسٹہ کنگ پہنچی ہے ورمنہ ہمارے عرف میں جماد اور غزوہ جس اہم جنگ کو سجھا جاتا ہے وہ تمام ان واقعات میں صرف چند ہیں جن کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے ۔

# اہم غزوات وسرایا اور واقعات متفرقہ پہلا سریہ امارت حمزہ ؓ

ہجرت کے سات مہینہ کے بعدرمضان میں نبی کریم الٹھ ایکٹی نے حضرت حمزہ کو تئیں مہاجرین کا امیر لشکر بنا کر ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور قریش کے ایک قافلہ کی طرف روانہ کیا لیکن جب یہ حضرات دریا کے کنارے پر پہنچے اور باہمی مقابلہ ہوا تو مجدی بن عمرہ جہنی نے درمیان میں پڑکر جنگ کوروک دیا۔

سريه عبيده بن الحارث اور اسلام ميں تيراندازي كا آغاز

پھر شوال اھ میں صرت عبیدہ بن الحارث کو ساٹھ آدمیوں کا امیر لشکر بنا کر بطن رابغ کی طرف ابو سفیان کے مقابلہ کے لئے روانہ فرمایا اسی جماد میں اول تیر سعد بن ابی وقاص ؓ نے کفار پر پھینکا اور یہ سب سے پہلاتیر ہے جواسلام میں کفار پر چلایا گیا تھا۔

الطرحويل قبليه سربيه عبدالله بن حجيرين غزوه بدر اس سال سے اسلام کی زندگی میں ایک عظیم الثان تغیریہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ آنحضرت لٹھ ایکھ کے عظیم الثان تغیریہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ آنحضرت لٹھ ایکھ کے خواہش کے مطابق بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار دیا جاتا ہے جودنیا کا پہلا گھر ہے اور جے لوگوں کو پیکھتی کے ساتھ خداکی عبادت پر مجتمع کرنے کے لئے مرکز توجہ بنایا ہے ۔

# سريه عبداللدبن محبث اوراسلام میں پہلی غنیمت

اسی سال میں آنحضرت النائیلی نے بارہ مهاجین پر صفرت عبداللہ بن محبق امیر بناکر ماہ رجب میں مقم نخلہ میں ایک قریشی قافلہ کے لئے روانہ فرمایا جس روز قافلہ سامنے آیا تو اتفاقاً اہ رجب کی پہلی تاریخ تھی اور رجب ان مہینوں مین میں سے ہے جن میں ابتداء اسلام میں قتل وقتال حرام تھا لیکن حضرات صحابہ اس تاریخ کو جادی الثانیہ کی تیمویں تاریخ سمجھ رہے تھے جیسا کہ لباب النقول اور بیضاوی میں ابن جریر اور بہقی سے نقل کیا ہے اس لئے مثورہ کے بعدیمی قرار پایا کہ مقابلہ کرنا چاہئے مقابلہ ہواتورئیس قافلہ ماراگیا اور دو آدمی گرفتار ہوئے باقی بھاگ گئے اور مسلمانوں کو بہت سامال فنیمت ہاتھ آیا بوامیر سریہ نے شرکاء جماد میں تقسیم کر دیا اور پاپنواں حسہ بیت المال کے لئے نکال رکھا اور بعض روایات میں ہے کہ کل مال فنیمت نے کر آنحضرت کی خدمت میں عاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں شہرحام یعنی رجب میں مقابلہ کا حکم نہیں دیا تھا یہ مال فنیمت آپ النائی کی خدوہ سے فارغ ہونے کے بعداس کے ساتھ میں مقابلہ کا حکم نہیں دیا تھا یہ مال فنیمت آپ النائی کی خورہ سے فارغ ہونے کے بعداس کے ساتھ تقسیم کیا۔

اس واقعہ سے عرب میں یہ پر چا ہواکہ آپ الٹی آلیا ہے۔ اشہر حرام میں قتال کو جائز کر دیا اس وقت آیت کریمہ پسلونک عن الشھرالحرام ان کے جواب کے لیئے نازل ہوئی۔

#### غزوه بدر

مدینہ منورہ سے تقریباًاسی میل کے فاصلہ پر ایک کنویں کا نام بدر ہے اور اسی کے نام سے ایک گاؤں کی آبادی بھی ہے یہ عظیم الثان جاواسی سرزمین پر واقع ہواجس کا واقعہ بالاختصاریہ ہے ۔ قریش کا مایہ ناز اور ان کی تمام ترقوت و شوکت کا سبب چونکہ ملک شام کی تجارت تھی اس لئے سیاسی اصول کے مطابق ضرورت تھی کہ ان کی شوکت توڑ نے کے لئے اس سلسلہ کو بند کیا بائے ۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آرہا تھا نبی کریم شی آیا تھی کو اس کی اطلاع ہوئی تو اار مضان المبارک ہو کو تین سوچودہ صحابہ مہاجرین وانصار کو ساتھ لئے کر مقابلہ کے لئے خود بنفس نفیس تشریف لے گئے روما میں پہنچ کر ڈیرہ ڈال دیا (روما مدینہ کی جوئی جانب میں پالیس میل کے فاصلہ پر ایک مقام ب کا دھر قریشی قافلہ کے لئے دریا کے کنارے کنارے کنارے کا دھر قریشی قافلہ کو لئے اور ساتھ ہی ایک سوار کو اس کی اطلاع ہوگئی اس لئے وہ راستہ چھوڑ کر دریا کے کنارے کنارے قافلہ کو لئے اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑا یا کہ قریش پہلے ہی مسلمانوں کے استمصال کے منصوبہ گانٹھ رہے تھے اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً نوسو بچاس نوبوانوں کا ایک بڑا لشکر میں قریش محمد کے سوار اور سات سواونٹ تھے آپ شی آئیلی کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوگیا اس لشکر میں قریش کے بڑے ہوا۔ بڑکیا اس لشکر میں قریش کے بڑے ہوا۔ بڑکیا اس لئکر میں قریش کے سب شریک تھے۔

# صحابة كى جانثارى

 بھی ابو جمل نے لوگوں کو یہی مثورہ دیا کہ جنگ کو ملتوی نہ کیاجائے مسلمانوں کا لشکریہ سن کرآگے بڑھا لیکن قریش پہلے پہنچ کر ایسی جگہ پر قالب ہو چکے تھے جو جنگی محاذ کے لئے بہتر تھی پانی کے مواقع بھی سب اسی طریق تھے مسلمان پہنچ توایسی ریتلی زمین ان کے صد میں آئی کہ اس میں چلنا دشوار ہونے کے علاوہ پانی کانام نہیں۔

### غيبي امداد

لیکن خداوند عالم فتح ونصرت کاوعدہ فرما چکا تھا،ایسے ہی اسباب مہیا فرما دیئے کہ اسی وقت بارش ہوئی جس سے زمین کاریت جم گیا، تمام لشکر نے سیراب ہوکر پانی پیا اور پلایا اور اپنے برتن سب بھر لئے اور زمین میں باقی ماندہ پانی حوض بنا کر روک دیا گیا،ادھر اسی بارش نے کفار کی زمین پر اس قدر کیچر پیدا کر دیا کہ پلنا مشکل ہوگیا جب دونوں لشکر آمنے سامنے آگئے تو نبی کریم اللّٰ ایکی صفوف قتال کو درست کرنے کے لئے نود کھڑے ہوئے یہ لشکر آیک مشکل دیوار کی طرح بن کر کھڑا ہوگیا۔

### مسلمانول كاايفاء وعده

اس وقت جب کہ تین سوبے سروسامان آدمیوں کا مقابلہ ایک ہزار باشوکت کافروں سے ہے ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص بھی اس وقت ان کی امداد کو پہنچ جائے تو وہ کس قدر غنیمت معلوم ہوگا لیکن اسلام میں پابندی عمد ان سب باتوں سے مقدم ہے، میں میدان کا رزار میں حضرت عذیفہ اور ابوحس دو صحابی شرکت بھاد کے لئے پہنچ ہیں مگر اپنے راستے کہ حوالہ بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کفار نے روکا کہ تم محمد اللہ بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کفار نے روکا کہ تم محمد اللہ بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کفار نے روکا کہ تم محمد اللہ بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کفار نے روکا کہ تم محمد اللہ بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کفار نے روکا کہ تم محمد اللہ بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کو مدہ کا علم عمر اللہ کی امداد کافی جواتو دونوں کوشرکت جا د سے روک دیا اور فرمایا کہ ہم ہر حال میں وعدہ وفاکریں گے ہمیں اللہ کی امداد کافی ہے اور بس۔ (صحیح، مسلم)

الغرض صفیں درست ہوگئیں تو پہلے قرایش کے تین بہادرنگلے مسلمانوں میں سے حضرت علی اور حمزہ بن عبدہ زخمی عبدالمطلب اور عبیدہ بن الحارث نے ان کا مقابلہ کیا تینوں کافر قتل ہوگئے مسلمانوں میں صرف عبیدہ زخمی ہوئے حضرت علی نے ان کو کندھے پر اٹھا کر آمحضرت اللہ کیا تینوں کا خدمت میں پہنچایا، آپ اللہ الیہ الیہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیا گئے اپنے اللہ کیا گئے اپنے مبارک سے حکمیہ لگا کر ان کے چرے کا غبار خود دست مبارک سے صاف فرمایا۔

دامن سے وہ یو چھتا ہے آلسو رونے کا کچھ آج ہی مزہ ہے

عبیدہ نے دم توڑتے ہوئے آنحضرت اللہ اللہ اللہ کیا میں شادت سے محروم رہا آپ اللہ اللہ اللہ فاللہ نہیں تم شید ہواور میں اس پر گواہ ہوں اب تو عبیدہ مسرت سے کھنے لگے کہ آج ابوطالب زندہ ہوتے تو انہیں تسلیم کرنا پڑنا کہ ان کے اشعار کا پورا مستی میں ہوں۔ جب عبیدہ کی وفات ہوگئ تو خود سرور کائنات ان کی قبر میں اترے اور اپنے دست مبارک سے دفن کیا یہ امتیازی فضیلت تمام صحابہ میں صرف عبیدہ کا مصد تھا (کنزالعال)

سپرد خاک کر دیں گے یا آپ الٹی ایس کو دشمنوں کے سپرد کردیں گے۔ یماں تک کہ ہماری لاشیں آپ کے گردر پڑی اپنے بیٹوں اور بیبیوں کو بھول جائیں۔ "(ازکز العال ص۲۲۲ج۵)

### صحابه تفتكاحيرت انكيزايثار وجانبازي

اس وقت جب دونوں لشکر ملے تو دیکھا گیا کہ بہت سے اپنے ہی لخت مبگر تلواروں کی زد میں ہیں مگر اس حزب اللہ کا عقیدہ تھا۔

### ہزار خولیش کہ بیگان از خدا باشد فدائے یکنن بیگانہ کاشنا باشد

یعنی ہزار قریبی رشتہ دار جواللہ تعالی سے بیگانہ ہوں اس شخص پر فدا جو آشنا ئے حق ہو۔
چنانچہ جب صدیق اکرر کے بیٹے جواب تک کافر تھے میدان میں آئے تو نود حضرت صدیق کی تلوار ان کی طرف بڑھی عتبہ سامنے آیا تو اس کے فرزند حضرت عذیقہ تلوار کھنچ کر باہر نکلے حضرت عمر کا ماموں میدان میں بڑھا تو فاروقی تلوار نے خود اس کا فیصلہ کیا۔ (سیرت ابن ہشام واستیعاب ابن عبدالبر) اس کے بعد گھمیان کی لڑائی شروع ہوگئی ادھر میدان کا رزار گرم تھا ادھر سیدالرسل کھی آئی ہی سجدے میں پڑے ہوئے وفصرت کی دعا مانگ رہے تھے بال آخر غیبی شہادت نے آپ کھی ایکی کے مطمئن فرمایا۔

## ابوجهل کی ہلاکت

پونکہ ابو جمل کی شرارت اور اسلام کی دشمنی سب میں مشہور ہے اس لئے انصار میں سے حضرت معود اور معالد دونوں بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ وہ جب ابو جمل کو دیکھیں گے تویا اسے ماردیں گے یا خود مرجائیں گے ۔ اس عہد پر بید دونوں بھائی اپنا عہد پورا کرنے کے لئے نکلے مگر ابو جمل کو پہچانے نہ تھے اس لئے عبدالر حمن بن عوف سے پوچھا کہ ابو جمل کونسا ہے انہوں نے اشارہ سے بتلا دیا، بتلانا تھا کہ دونوں بازگی طرح اس پر ٹوٹ پڑے ابو جمل اسی وقت خاک وخون میں تھا ابو جمل کے بیٹے عکرمہ نے (جوبعد میں

مسلمان ہوئے ) پیچے سے آگر معاذ کے شانہ پر تلوار ماری جس سے شانہ کٹ گیا مگر ایک تسمہ باقی رہا ۔ معاذ نے عکرمہ کا تعاقب کیا مگر وہ جھاگ گئے پھر معا ذاسی عالت میں مصروف جہاد ہو گئے لیکن ہاتھ کے لیکن ہوگیا اور پھر مصروف ہاد ہوگئے ۔ (سیرت علیہ مولیا اور پھر مصروف جہاد ہوگئے۔ (سیرت علیہ ص ۵۵۴ جا)

ایک عظیم الثان معجزہ ایک مٹھی کنکروں سے سارے لشکر کوشکست اور ملائکہ کی امداد

آتھ خرت النظائی آئی کے بھی خداوندی ایک مٹھی بھر کنگریاں دشمن کے لشکر کی طرف پھینے میں اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ دفعۃ ان پر ٹوٹ پڑوادھر ظاہری اسباب میں اصحابہ کی تصور ٹی بھاعت ان کی طرف بڑھی اور ادھر خداوندعالم نے ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لئے بھیج دی اور اپنا وعدہ نصرت پورا فرمادیا قریش کے بڑے برے سردار مارے گئے اور باقی کے پاؤں اکھر کئے بھاگنا شروع کیا ۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا ان میں بعض کوقتل اور بعض کوقید کر لیا۔ جس میں ستر آدمی مقتول اور ستر گرفتار ہوئے قریش کے بڑے سردار عتبہ شیبہ ابوجل امیہ بن خلف سب ایک ایک کر کے مارے کئے اور ادھر مسلمانوں میں سے چھ اور آٹھ انصار میں گئے اور ادھر مسلمانوں میں سے صرف چودہ آدمی شہید ہوئے چھ مہاجرین میں سے چھ اور آٹھ انصار میں

تنبیہ: یہ غزوہ دراصل اول سے آخرتک اسلام کا کھلا معجزہ تھا درینہ اس میں مسلمانوں کی فتح کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ ادھرایک ہزار نوجوانوں کا عظیم الثان لشکر ہے اور ادھر صرف تین سوچودہ آدمی ادھر برے بڑے دولت مندامراء میں جو تنہا سارے لشکر کی رسدہ وغیرہ کا خرچ خود اٹھا سکتے میں اور ادھر بے سروسامان مفلس لوگ ادھر سواروں کی جمعیت اور ادھر مسلمانوں کے لشکر میں صرف دو گھوڑے ادھر ہر قسم کے ہتھیار واسلمہ کی بھر مار اور ادھر صرف محدود تلواریں ۔

یور پین مورخین حیرت میں میں کہ یہ کیسے ہوگیا انہیں خبر نہیں کہ فتح ونصرت کامیابی ناکامی گھوڑوں اور تلوار وں یا مال ودولت کے قبصے میں نہیں ہیں بلکہ اس میں اور کوئی ہاتھ کارفرماہے لیکن اسباب ظاہری کے دلدا دہ برق وبھاپ کے یو جنے والے کہاں اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں اکبر نے خوب کہاہیں :

چھوڈ کر بیھٹا ہے یورپ آسمانی باپ کو
بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو
اسیران جنگ بدر کیساتھ مسلمانوں کا سلوک نہذیب کے مدعی یورپیوں کے لئے سبق

اسیران جنگ بدر جب مدینہ طبیبہ پہنچ تو آتحضرت اللّٰی ایّبا نے دو دو چار چار کر کے صحابہ میں تقسیم کر دئیے اور سب کو حکم فرمایا کہ ان کوآرام کے ساتھ رکھیں جس کا اثریہ تھا کہ صحابۃ ان کو کھانہ کھلاتے اور نود صرف کجھوروں پر بسر کرتے تھے۔

اسیران جنگ کے معاملہ میں بعد مثورہ صحابہ یہ طے ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے چنانچہ چار چار ہزار فدیہ لیکر چھوڑ دیا گیا۔

#### اسلامی مساوات

یہ سب کچھ تھا گر مساوات اسلامی اس کی اجازت بند دیتی تھی کہ اپنے ضیعیت العمر بزرگوار کو قید سے رہا کر دیا جائے جس طرح سب سے فدیہ لیا گیا ان سے بھی اسی طرح وصول کیا گیا عام قیدیوں کی نسبت سے کچھ زیادہ کیونکہ عام اسیروں سے چار ہزار اور امراء سے کچھ زیادہ لیا گیا صفرت عباس بھی غنی تھے ان کو بھی چار ہزار سے زیادہ دینا پڑا انسار نے بھی عرض کیا کہ عباس سے فدیہ معاف کر دیا جائے مگر اسلامی مساوات میں عزیزوا قارب اور دوست دشمن سب برابر تھے انسار کے کھنے پر بھی یہ قبول نہیں کیا گیا اسی طرح آپ کے داماد صفرت ابو العاص بھی اسیران جنگ میں آئے ان کے پاس فدیہ کے لئے مال بند تھا اس لئے ان کی زوجہ یعنی آتھنرت الی العاص بھی ساجزادی صفرت زنیب گو بولکہ میں مقیم تھیں مالی نہ تھا اس لئے ان کی زوجہ یعنی آتھنرت الی بھی ہار دیکھا تو بے افتیار آتکھوں میں آلو جیز میں دیا تھا وہی گھ سے انار کر بھی دیا جب آپ الی ایک بار تھا بوان کی والدہ صفرت نہ بھی دیا جب آپ الی الی مالی کی والدہ کی یادگار ہے اس کو والیں کر دو۔ صحابہ نے بخوشی قبول کر کے واپس کر دیا اور ابو العاص سے کہ دیا کہ صفرت زنیب گو مدنیہ بھی حریہ ۔ (مثلوق بحوالہ ابودااؤدا تھر)

### ابوالعاص كااسلام

ابوالعاص آزاد ہوکر مکہ پہنچ اور شرط کے موافق حضرت زنیب گومدینہ بھیجا ابوالعاص ایک بڑے تاج تھے اتفاقاً دوسری مرتبہ پھر ملک شام سے مال لاتے ہوئے پکڑے گئے اور پھر اس مرتبہ رہا ہوکر مکہ واپس آئے توتام شرکاء کا حیاب بے باق کر کے مشرف بااسلام ہوئے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اس لئے یہاں اگر مسلمان ہوتا ہوں کہ لوگ یوں نہ کمیں کہ جارا مال لے کر تقاضہ کے ڈر سے مسلمان ہوگیا یا بجرواکراہ مسلمان کر لیا گیا۔ (تاریخ طبری)

بدر کے قیدیوں کے پاس کچرے نہ تھے رسول اللہ لٹی لیکھ نے سب کے کچرے دلوادیئے مگر صرت عباس کا قداس قدر لمبا تھا کہ کسی کاکرنۃ ان کے بدن پر راست نہ آیا تو عبداللہ بن ابی (رئیس المنافقین) نے اپناکرتا دے دیا

آتھے سرت کھٹرت کھٹائی آپہ نے جو اپنا کرنۃ عبداللہ بن ابی کے کفن میں عنایت فرمایا تھا اس میں اصان کا معاوضہ مجمی ملحوظ تھا ( صبیح بخاری )

# اسلامی سیاست اور ترقی تعلیم

اسیران جنگ میں جولوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان میں سے جولوگ پڑھنا جانتے تھے ان سے کہاگیا کہ تم دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دویہی تمہارا فدیہ ہے حضرت زیرٌبن ثابت نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔

### اس سال کے واقعات متفرقہ

ا سی سال اتوار کے روز آمحضرت اللی آلیلی غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے لوگ آپ کی صاحبزادی رقبیہ کو دفن کر کے ہاتھ جھاڑر ہے تھے۔ (سیرت مغلطائی )

اسی سال بعد واپسی غزوہ بدر پہلی مرتبہ عید الفطر پڑھی گئی ۔ رمضان کے روزے اور صدقہ الفطر بھی اسی سال واجب ہوئی سال واجب ہوئے ۔ عیدالا ضحی کی نماز اور قربانی بھی اسی سال واجب ہو گئیں (سیرت مغلطا ئی )اس سال ماہ ذی الحجہ میں حضرت فاطمہ ؓکی شادی ہوئی۔

> غزوہ احد غطفان ۸ ھ وغیرہ غزوہ غطفان اور آپ اللہ اللہ اللہ کے خلق عظیم کا معجزہ

۳ھ میں ساڑھے چار سوآدمی لے کر دعثور بن المحارث محاربی مدینہ طلیبہ پر تلہ کے لئے چلا آتحضرت لیٹ النظائیل مقابلہ کے لئے تشریف لائے تھے سب نے بھاگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی نبی اکرم الٹھ الیک مقابلہ کے لئے تشریف لائے تھے سب نے بھاگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی نبی اکرم الٹھ الیک مطلم ن ہو کہ میدان سے واپس ہوئے اس وقت اتفاقاً بارش سے کپڑے تر ہوگئ آپ لٹھ الیک اور کو سامنے نکال کر درخت پر پھیلا دیا اور خود ان کے سامیہ میں لیٹ گئے ادھر پہاڑ کے اوپر دعثو دیکھ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ آپ مطلم ن ہوکر لیٹ گئے تو سیدھا آپ لٹھ الیک ایک سرمانے پہنچا تلوار کھینی کر سامنے آیا اور کھا بتلاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا مگر مقابلے میں خدا کا رسول تھا بغیر کسی ہراس کے جواب دیا کہ بال اللہ تعالی بچائے گا اس کلمہ کا سنا تھا کہ دعثور کے بدن میں مضا بغیر کسی ہراس کے جواب دیا کہ بال اللہ تعالی بچائے گا اس کلمہ کا سنا تھا کہ دعثور کے بدن میں رعشہ پڑگیا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی اب نبی کریم گئی آئی آئی نہیں نبی کریم کواس کی بچارگی پر رحم آگیا اور عموان فرہا کی بچارگی پر رحم آگیا اور معاف فرہا کر چھوڑ دیا۔ (سیرت مغلطائی ۲۰۰۰)

دعثوریهاں سے اٹھا اور بیر اثر لے کر اٹھا کہ یہ فقط خود مسلمان ہوا بلکہ اپنی قوم میں جاکر اسلام کا ایک زبر دست مبلغ بن گیا۔

دل میں سمائٹی میں قیامت کی شوخیاں است دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں میں سمائٹی میں قیامت کی شوخیاں است دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں حضرت حفصہ اور زنبیب سے نکاح

شعبان ۳ھ میں ام المومنین حضرت حضفہ اور رمضان ۳ھ میں حضرت زنیب بنت خریمہ آپ کشائی آہم کے نکاح میں آئیں۔ (سیرت مغلطائی)

نشپرہ چشمی سے اعتراض کرنے والی یورپینی اقوام دیکھیں کہ اشاعت اسلام کا ذریعہ یہ غلق عظیم تھا نہ کہ تلوار کا زوریا یا مالی طمع - ۱۲۔

#### غزوه احد

امد مدینہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس جگہ جہاد ہوا ہے اسی جگہ حضرت ہارون علیہ اسلام کی قبر بھی ہے۔ سے یہ باتفاق جمہور شوال سے میں ہوا ہے اور تاریخ میں مختلف اقوال ہیں ۱۰،۸،۹،۱۰،۱ (زرقانی شرح مواہب ص ۴۰ جلد س

بررکے شکست نوردہ مشرکین نے سال بھر کے بعد جب کچے ہوش سنبھالا تو حرارت انتقام برخے لگی اور اس مرتبہ اہتمام سے مدینہ پر پڑھائی کا ارادہ کیا اور اس غرض کے لئے تین ہزار نوبوانوں کا لشکر پورے سازوسامان کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا جن میں سے سات سوز ہیں اور دو گھوڑے اور تین ہزار اونٹ سے سے اور پودہ عورتیں بھی اس غرض کے لئے ساتھ تھیں کہ مردوں کو غیرت دلائیں اور اگر بھاگیں تو لعنت ملامت سے شرما دیں ادھر آتھزت لی لیائیل کے بھیا حضرت عباس بواس وقت اسلام لا چکے تھے مگر ابھی تک مکہ میں ہی مقیم تھے انہوں نے فوراً تمام مالات لکھ کر ایک تیزروقاصد کے ساتھ آتھزت مالات کھرا بھی تک مکہ میں ہی مقیم تھے انہوں نے فوراً دوآدمی تحقیق عالات کے لئے بیمجے انہوں نے اگر فیرا کی تو فرا دوآدمی تحقیق عالات کے لئے بیمجے انہوں نے اگر خبر دی کہ قریش کا لشکر مدینہ آپہنچا چونکہ شہر پر علہ کا اندیشہ تھا ہر طرف بھرے بٹھا دیے گئے اور صبح کو آپ فیلائیل منافق اوراس کے تین سوہم خیال منافقین بھی شامل تھے یہ سب کے سب راسے ہی سے واپس ہو گئے اور اب ملمانوں کا لشکر صرف سات سوہی دہ گیا۔

## فوج کی ترتبت اور صحابہ سے کردکوں کا شوق جماد

مدینہ سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو کم س بچے واپس کر دئیے گئے مگر بچوں میں جہاد کے ذوق وشوق کا یہ عالم تھا کہ جب رافع بن خدیج سے کہا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے تم واپس جا وُتو پنجوں کے بل تن کر کھڑے ہوگئے کہ اونچے معلوم ہونے لگیں چنانچہ وہ جہاد میں لے لئے گئے۔ سمرہ بن جندب جوان کے ہم عمر تھے جب انہوں نے دیکھا تو عرض کیا کہ میں تورا فع کو لڑائی میں بچھاڑ سكتا ہوں اگر وہ جماد میں لئے جاتے ہیں تو مجھے بدرجہ اولیٰ لینا چاہیے ان کے کھنے کے مطالبی دونوں میں مقابلہ کرایا گیا سمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا اور ان کو بھی جاد میں لے لیا گیا۔ (تاریخ طبری جس کیا اشاعت اسلام کو ہزور شمسیر کھنے والے ان قربانیوں کو دیکھ کر اپنے افتراء سے یہ شرمائیں گے ؟ کیطرف سے غنیم کے آنے کا اختال تھا آپ لٹھالیہ ٹی سے سے سے کے لئے کھڑے کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہویا شکست مگرتم اپنی جگہ سے یہ ہلنا لڑائی شروع ہوئی اور دیر تک تھمسان کی لڑائی کے بعد جب فوجیں ہٹیں تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا قریش بدحواس ہوکر منتشر ہوگئے مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا ہیہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی مگہ چھوڑ کریماں آگئے جن کو عقب کی جانب پہاڑ کی نگرانی کے لئے مقرر فرمایا تھا ان کے امیر عبداللہ بن جبیڑنے بہت منع کیا مگر وہ یہ سمجھ کر کہ اب بیمال ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی بیمال سے ہٹ گئے مذرکے اور بیمال صرف چند صحابہ " رہ گئے یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے ( جو ابھی تک مسلمان بنہ ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے) عقب کی جانب سے دفعۃ حلہ کیا عبداللہ بن جبیرؓ اور ان کے باقی ماندہ چند ساتھیوں نے نہایت جانبازی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا بالآخر سب کے سب شہید ہوگئے اب راسۃ صاف ہوگیا تو خالد ا پنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور دونوں فوجیں اس طرح مل گئیں کہ خود مسلمان مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔

مصعب بن عمیر شهید ہوئے یہ چونکہ آنحضرت اللی آلی مثابہ تھے ان کی شادت سے یہ مشہور ہوگیا آنحضرت اللی آلیکی شہید ہوگئے روایات میں ہے کہ اسی شیطان یا مشرک نے زورسے یہ آواز دے دی کہ محد اللی آلیکی قتل ہوگئے (زرقانی شرح مواہب ص۳۳ج۲) اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ معلمانوں کی فوج می مایوسی چھا گئی بڑے بردے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے لیکن بہت سے جاں نثار لوگ اس وقت بھی برابر سرگرم قبال تھے مگر سب کی نگاہیں اسی کعبہ مقصود لیٹی آیکی کو اشتیاق کے ساتھ ڈھونڈرہی تھیں سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک کی نظر آپ لیٹی آیکی پری توانہوں نے نوشی سے بکاراکہ مبارک ہور سول اللہ لیٹی آیکی بیماں بخیر وعافیت تشریف فرما میں یہ سلنے ہی صحابہ آپ لیٹی آیکی کی طرف دوڑ پڑے مگر ساتھ کفار نے بھی سب کی طرف سے ہٹ کر اسی جانب رخ کیا کئی مرتبہ آپ لیٹی آیکی گئی کر اس جانب مرتبہ آپ لیٹی آیکی کی طرف دوڑ پڑے مگر ساتھ کفار نے بھی سب کی طرف سے ہٹ کر اسی جانب رخ کیا کئی مرتبہ آپ لیٹی آیکی پر جان دیتا ہے ؟ صفرت زیادین سکن مع چار اصحاب کے آگے بڑھ سب کے سب بوا کون مجھ پر جان دیتا ہے ؟ صفرت زیادین سکن مع چار اصحاب کے آگے بڑھ سب کے سب نمایت دلیرانہ جابنازی کے ساتھ شہید ہوگئے جب زیاد زخمی ہوکر گرے توارشاد فرمایا کہ ان کا لاشہ قریب نمایت دلیرانہ جابنازی کے ساتھ شہید ہوگئے جب زیاد زخمی ہوکر گرے توارشاد فرمایا کہ ان کا لاشہ قریب نمایات میں جان دیے دی سجان اللہ اس وقت تک کچھ جان باقی تھی ۔ قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی عالت میں جان دے دی سجان اللہ۔

# آپ اللی اللی کے چمرہ انور کا زخمی ہونا

قریش کامشور بهادر عبداللہ بن قمیہ صفول کو چرہا ہوا آگے بڑھا اور آنحضرت اللہ اللہ اللہ عبد ہوگیا حضرت ماری جس سے خود کی دو کڑیاں چرہ مبارک میں گھس گئیں اور ایک دندان مبارک شید ہوگیا حضرت صدایق اکر خود کی کڑیوں کوزخم سے نکالنے کے لئے آگے بڑھے توابوعبیدہ جراح نے قسم دی کہ خدا کے لئے یہ خدمت مجھے کرنے دواور خود آگے بڑھ کر ہاتھ کے بجائے منہ سے ان کڑیوں کو کھینچا تو پہلی مرتبہ ایک کڑی نکلی مگرساتھ ہی اس کے زور سے الوعبیدہ کا ایک دانت بھی گرگیا ۔ یہ دیکھ کر دوسری کڑی نکالے کے لئے پھر حضرت صدایق بڑھنے لگے تو ابو عبیدہ نے پھر قسم دے کر ان کو روکا اور خود ہی دوبارہ اسی طرح سے منہ سے دوسری کڑی نکالی جس کے ساتھ ابو عبیدہ نے کہ دوسرا دانت بھی گرگیا (ابن

حبان ودار قطنی وغیرہ از کنز العال ص۲۷ج۵) آپ الٹی آلیٹی ایک گڑھے میں گر پڑھے جو کفار نے اس لئے بنایا تھاکہ مسلمان اس میں گریں ۔

## صحابہ کی جاں نثاری

یہ دیکھ کر جانباز صحابہ آپ سی ایکھی پر چھا گئے تیروں اور تلواروں کی بارش ہوری تھی مگر سب صحابہ اپنے اوپ لیے تھے صفرت ابودجانہ جھک کر آپ ایکھی پر کھال بن گئے تھے جو تیر آتا ان کی پہت میں لگتا تھا صفرت طلہ نے تیروں اور تلواروں کو اپنے اوپر رو کا جس سے ہاتھ کٹ کر گرگیا (بخاری) اور جنگ کے بعد دیکھا گیا ان کے بدن پر ستر سے زیادہ زخم تھے ۔ (ابن حبان وغیرہ از کنزالعال ص۲۲،۳۵) ابو طلح آلیک دُھال کے ذریعہ آپ لیکھی تھا تھا تھا کہ فوج کی اول طلح آلیک دُھال کے ذریعہ آپ لیکھی تیرہ کر نہ اٹھا کہ فوج کی طرف دیکھیتے تو ابو طلح کھی تیر نہ لگ جائے اس طرف دیکھیتے تو ابو طلح کھیتے تھے یارسول اللہ آپ سر نہ اٹھائیے نصیب اعداء کوئی تیر نہ لگ جائے اس کے لئے آپ لیکھی تیر نہ لگ جائے اس کے لئے آپ لیکھی تیرہ کی عارسول اللہ آگر قتل ہوگیا میرا ٹھائی کہاں ہو گا ؟ آپ لیکھی تیرہ فرمایا کہ جنت میں ان کے ہاتھ کچھے محموریں تھیں جو کھار ہے تھے یہ سنتے ہی انہیں پھینگ کر سیدھے معرکہ میں پہنچ اور سرگرم قتال ہونے کے بعد شہید ہو گئے۔ (بخاری غزوہ احد)

یہ قریش بدبخت بے رحمی کے ساتھ آپ الٹی آلیا پھر تیر تلواریں برسا رہے تھے مگر رحمۃ للعالمین کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے

> اللهم اغفر لقومی فانهم لا بعلمون . (اے میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں )

چرہ انور سے خون جاری تھا اور سرایار حمت الٹی آئیم اس کوکسی کپرے وغیرہ سے پونچھتے جاتے تھے اور فرمایا کہ اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا توسب پر عذاب خداوندی نازل ہوجاتا ( فتح الباری غزوہ احد ) اس غزوہ میں کفار کے صرف بائیں یا شئیں آدمی مارے گئے اور مسلمانوں میں سے ستر آدمی شہید ہوئے۔

#### الهم السريد منذر بجانب بيرمعونه

اس سال ماہ صفر میں آپ لیٹی آلیٹی نے ستر صحابہ کا ایک دستہ اہل نجد کی طرف تبلیخ اسلام کے لئے بھیجا جن میں بڑے برے علماء صلحاء شامل تھے وہاں پہنچے تو عامر رعل ذکوان عصبہ ان کے مقابلے کے لئے کھڑے ہوئی بالآخر جنگ ہوئی اور اتفاقاً سب شہید ہو گئے آتحضرت لیٹی آلیٹی کواس کا سخت رنج پہنچا یہاں تک کھڑے ہوئی غاز میں بد عافر مائی یہاں تک کہ آپ لیٹی آلیٹی نے ان لوگوں کے قاتلین کے لئے چند روز صبح کی نماز میں بد عافر مائی ۔ (سیرت مغطائی ص۵۳)

اور اسی سال ماہ شوال میں حضرت حنؓ کی ولادت ہوئی اور حضرت ام سلمہؓ آتحضرت کے عقد میں آئیں۔

#### ۵ هـ ـ قریش اور یمود کی متفقه سازشیں اور غزوہ احزاب قریش اور یمود کا اتفاق قریش اور یمود کا اتفاق

جب نبی کریم کی گھی آپہ مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مصلحت کا معاہدہ فرمایا تھا جس کو نبی اکرام کی ایک کی آپہ اور برے مانے جاتے ہے آپ کی آپہ کی کی کی گئی آپہ کی وفا کرتے رہے لیکن پونکہ یہود مدینہ طبیبہ کے رئیس اور برے مانے جاتے ہے آپ کی ایک آپہ کی کی کی روزافزوں ترقی اور شوکت کو دیکھ کر ان کو سخت غیظ ہوتا تھا اور اسی لئے ہمشہ آمحضرت کی گئی آپہ اور مسلمانوں کے دریے آزار رہتے تھے۔

غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو جیرت انگیز فتح یا بی ہوئی تو ان کے غیظ وغضب کی انتہا یہ رہی اور بالہ آخر انہوں نے اعلان جنگ کیا یہ دیکھ انہوں نے اعلان جنگ کیا یہ دیکھ انہوں نے اعلان جنگ کیا یہ دیکھ کر آنھوں نے اعلان جنگ کیا یہ دیکھ کر آنھوں نے اعلان جنگ کیا یہ دیکھ کر آنھوں سے اللی آئیلی نے بند ہوگئے کچھ عرصہ محصور رہنے کے کر آنھوں سے اللی آئیلی کی تیاری شروع کی مقابلہ ہوا تو وہ قلعہ بند ہوگئے کچھ عرصہ محصور رہنے کے

بعد پلا وطن ہوکر قیمقاع شام کے علاقہ میں اور بنونضیر خیروغیرہ میں چلے گئے ادھر قرایش مکہ پہلے سے یہاں یہود اور منافقین کو خطوط لکھ کر منہ صرف مخالفت پر اکسار ہے تھے بلکہ یہ دھکی بھی ساتھ تھی کہ اگر تم محمد اللہ آلی ایک وہاں سے نکال منہ دو گے توہم تمہارے ساتھ بنگ بھی کریں گے ۔ (ابوداؤد)
اس وقت یہ اسباب باہمی ربط واتحاد کا بہانہ بن گئے اور اب قریش مکہ یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہوگیئ مکہ سے مدینہ تک تمام قبائل میں ایک آگ سی لگ گئی چنانچہ غزوہ ذات الرقاع مورخہ ۱۰ محرم ۵ھ اسی سازش کانتیجہ تھا چھر غزوہ دومتہ الجندل جوربیج الاول ۵ھ میں واقع ہوا وہ بھی یہی متفقہ سازش تھی یہ سازشیں ایک عرصہ تک اسی طرح مختلف صورتوں میں طلام ہوکر ترقی کرتی رہیں ۔

### غزوه احزاب اور واقعه خندق

بال آخر ذی قعدہ ۵ھ میں سب نے اپنی پوری قوتیں جمع کر کے یک بارگی مدینہ پر حلہ کی ٹھمرائی اوراس طرح دس ہزار آدمیوں کا لشکر جرار مسلمانوں کو مٹانے کے لئے مدینہ طیبہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم لی الی ایکی جب خبر ہوئی تو صحابۃ کو جمع کر کے مشورہ کیا حضرت سلمان فارسی نے رائے دی کہ کھلے میدان میں جنگ کرنا مناسب نہیں بلکہ جس طرف سے مدینہ کے اندران کے گھنے کا اخمال ہے اس طرف خندق محمود دی جائے چنانچ آپ لی آئی آئی میں ہزار صحابہ کو ساتھ لے کر خندق محمود نے کے لئے خود کمر بستہ ہوگئے چھ دن میں میہ پانچ گر گری خندق اس طرح تیار ہوئی کہ اس کے محمود نے میں خود سید الرسل ہوگئے تھے دن میں میہ رک کا ایک بڑا حصہ تھا (سیرت مغلطائی ص ۵۹)

ایک مرتبہ خندق کھودتے ہوئے ایک پھر کی چٹان نکل آئی جس کی وجہ سے سب کے سب عاجز ہوگئے آپ کٹھالیکٹم نے خود دست مبارک سے ایک پھاوڑا مارا تواس کے ٹکڑے اڑگئے غرض خندق تیار ہوگئی ادھر کفار کا لٹکر آئی پنچا اور مدینہ کا محاصرہ کرلیا تقربیاً پندرہ روز تک مسلمان اس میں محصور رہے محاصرہ کی وجہ سے مدینہ میں سخت ہے چینی پھیل گئی رسد کی قلت صحابہ پر تین تین دن کے فاقے گزر گئے ۔
ایک روز مصفر ہوکر صحابہ نے اپنے پریٹ کھول کر آمحضرت الٹی ایکٹی کو دکھائے کہ سب نے پریٹ سے پھر ایک روز مصفر ہوکے تھے آپ الٹی ایکٹی نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا جس پر دو پھر بندھ ہوئے تھے ادھر محاصرین جب خندق عبور مذکر سکے تو وہیں سے تیر اور پھر برسانے شروع کردیے جانبین سے مسلس تیر اندازی ہوئی۔ اسی سلسلہ میں آمحضرت الٹی ایکٹی کی چار نمازیں قضا ہوئیں۔

## كفارير بهوا كاطوفان اور نصرت الهي

بالآخر خداوند کریم نے اس بے سروسامان جاعت کی امداد فرمائی اور لشکر کفار پر ہوا کا ایک ایسا طوفان مسلط فرما دیا کہ فیموں کی چوہیں اکھڑ گئیں چولہوں سے دیگچیاں الٹ گئیں جس نے ان کی فوج کے حواس معطل کر دئیے اوران کا سامان بھی ختم ہوگیا۔

ادھر صنرت نعیم بن معود نے ایک ایسی تدبیر کی کہ جس سے کفار کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی غرض ایسے اسباب جمع ہوگئے کہ اب کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور تھوڑے ہی عرصہ میں میدان صاف ہوگیا۔

#### واقعات متفرقه

اسی سال میں جج فرض ہوا اس تاریخ میں اور بھی مختلف اقوال ہیں اس سال ماہ جادی الاولی میں اسی سال ماہ جادی الاولی میں اسی سال میں خواسے عبداللہ بن عثمان یعنی رقبہ کے صاحبزادے فوت ہوئے اور آخر شوال میں عائشہ صدیقہ کی والدہ کی وفات ہوئی اور ذی قعدہ میں زئیب بنت حجن آپ الٹی ایکٹو کے عقد میں آئیس اسی سال مدینہ میں زلزلہ آیا اور خووف قر ہوا۔ (مغلطائی ص۵۵)

٢هـ صلح حديبيه بيعت رضوان

# سلاطين دنياكو دعوت اسلام

شروع ذی قعدہ ٦ھ میں نبی کریم کی گئی گئی کے مکہ معظمہ کا ارادہ فرمایا اور عمرہ کا احرام باندھا صحابہ کی بھی ایک بردی ایک بھی ایک بھی ایک بردی جاعت جس کی تعداد چودہ پندرہ سو بیان کی جاتی ہے آپ کی گئی گئی کے ساتھ ہوئی (سیرت مغلطائی)

حدبیہ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے اور اسی کے نام سے گاؤں کانام بھی ء مشہور ہے آپ اللہ ایکٹیلی نے وہال پہنچ کر قیام فرمایا۔

# أب الله والمالية في كالمعجزه

ایک کوال بالکل خرک تھا آپ سے اللہ ان کو ملہ بھیجا کہ قریش کو مطلع کردیں کہ آٹھنرت سے اللہ اللہ اور عمرہ کے لئے تشریف لائے میں اور کوئی سیاسی غرض نہیں ۔ صفرت عثمان مگھ نریارت بیت اللہ اور عمرہ کے لئے تشریف لائے میں اور کوئی سیاسی غرض نہیں ۔ صفرت عثمان مگھ نہیج توکفار نے ان کو روک لیا ادھر یہ خبر مشہور ہوگئی کہ کفار نے صفرت عثمان کو قتل کردیا نبی کریم سے ان کو روک لیا ادھر یہ خبر مشہور ہوگئی کہ کفار نے صفرت عثمان کو قتل کردیا نبی کریم سے قباد پر کریم سے باز کر میں ہوگئے توکفار نے ایک بول کے درخت کے نیچ بیرٹھ کر صحابہ سے جاد پر بیعت لی جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر فلط تھی بلکہ قریش نے سہل بن عمرو کو شرائط صلح کرنے کے لئے بھیجا۔ حب ذیل شرائط طے ہوکر عمد نامہ لکھا گیا اور دس سال کے لئے باہمی صلح ہوگئی۔

ا) مسلمان اس وقت والیس جائیں ۔

۲) آئندہ سال صرف تین دن قیام کر کے واپس جائیں ۔ ۳) ہتھیار لگا کر یہ آئیں تلوار ساتھ میں ہو تو میان میں رکھیں ۔

م ) مکہ سے کسی مسلمان کواپنے ساتھ منہ لے جائیں

۵)اًرکوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہے تواسے منع بذکریں ۲)اًرکوئی شخص مکہ سے مدیرنہ چلا جائے تواسے واپس کر دیں ۔ ۷)اوراگر مدیرنہ سے کوئی آجائے تو کفاراسے واپس بذکریں گے۔

یہ تمام شرائط اگرچہ مسلمانوں کے خلاف تھیں اور یہ صلح بظاہر مغلوبانہ تھی لیکن خداتعالی نے اس کا نام فتح رکھا اور اسی سفر میں سورہ فتح نازل ہوئی صحابہؓ کو اس طرح دب کر صلح کرنا سخت ناگوار تھا حضرت عمر نے تو باصرار آپ اللہ ایک فدمت میں عرض کیا لیکن آپ اللہ ایک نے فرمایا کہ مجھے خدا کا یہی علم ہے اور اسی میں ہمارے مستقبل کی تمام فلاح مضمر ہے چنانچ بعد کے واقعات نے اس معمہ کو حل کر دیا کیونکہ اس صلح کی بدولت اطمینان کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان آمدورفت شروع ہوگئی کفار آپ اللہ ایک فیار مدینہ کی خدمت میں اور مسلمانوں کے پاس آنے جانے گے ادھر اسلامی اخلاق کی مقناطیسی کشش نے ان کو کھی نمیں اور مسلمانوں کے پاس آنے جانے گے ادھر اسلامی اخلاق کی مقناطیسی کشش نے ان کو کھیختا شروع کیا مؤرخین کابیان ہے کہ اس عرصہ میں اس قدر کشرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ اس عرصہ میں اس قدر کشرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ اس خوش کہ کا پیش خیمہ تھی۔

### سلاطين دنياكو دعوتى خطوط

اسی صلح کی وجہ سے راسۃ مامون ہوگیا تو آتحضرت کی الیا گھا نے ارادہ کیا کہ یہ حق کی آواز تمام دینا کے بادشاہوں تک بھی پہنچا دی جائے چنانچہ پھر عمروین امیا کو اصحمہ نامی نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف بھیجا ۔ اس نے آتحضرت کی ایس کے نامہ مبارک کو دونوں آتھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر کر زمین پر بیٹے گیا اور خوش دلی سے اسلام قبول کر لیا اور خود آتحضرت کی گھیوں پر رکھا اور خوش دلی سے اسلام قبول کر لیا اور خود آتحضرت کی گھیا کے زمانہ مبارک میں انتقال کر گیا ۔ وحمیہ کابی کو ہر قبل نامی بادشاہ کے پاس بھیجا اسے بھی دلائل قاطعہ اور کتب سابقہ کی شہادتوں سے ثابت ہوگیا کہ آپ گھیا گئی ہوئی ہو تا ہو گیا کہ ارادہ کر لیا مگر اس پر تمام رحمیت برہم ہوگی اور اس کو یہ آپ گھیا گئی گھیا ہو گئی ہو تا ہو گئی اور اس کو یہ

قوی خطرہ پیدا ہوگیا کہ اگر مسلمان ہوگیا تویہ لوگ مجھے سلطنت سے معزول کر دیں گے اس لیۓ اسلام لانے سے رک گیا۔

حضرت عبداللہ بن مذافہ الموکری خرو پرویز کیج کلاہ ایران کی طرف روانہ فرمایا اس بد بخت نے نامہ مبارک کے ساتھ گستانی کی اور پاک کر کے پارہ پارہ کردیا جب آمخضرت الشخ المجانی اطلاع ہوئی تو آپ لیکٹ ایک اللہ تعالی اس کی سلطنت کو اس طرح پارہ پارہ پارہ پارہ کرے جس طرح اس نے ہمارے خط کوکیا ہے سیدالرسل کی دعا کینے غالی باتی تھوڑے ہی عرصہ بعد خرو پرویز اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھ سے نهایت ہے دردی کے ساتھ مارا گیا اور عاطب بن ابی بلتھ کو سلطان مصرو سکندریہ (مقوقس) کی طرف بھیجا اس کے دل میں بھی اللہ تعالی نے اسلام کی یہ حقامیت اور آپ لیکٹ آئی صداقت ڈال دی چانچہ بھیجے جن میں ایک کنیز ماریہ قطبیہ اور ایک سفید فچر جس کانام دلدل تھا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک ہزاد دینار اور بیس ہوڑے بھی ہدیہ میں تھے اور حضرت عمرو بن العاص کو بادشاہان میں بھی اللہ تعالی کو بھی ذاتی تھی اور حضرت عمرو بن العاص کو بادشاہان میں بھی اور اسی وقت سے مال زکوۃ کا جمع کرنا شروع کر دیا اور مضرت عمروبن عاص کے سپرد کر دیا (از سرورالمجزون وغیرہ)

## حضرت خالدبن وليد شاور عمروبن العاص كااسلام

خالد بن ولید اس وقت تک اسلام کے ہر معرکہ میں مسلمان ول کے خلاف بھٹ کرتے تھے اکثر غروات میں اور بالحضوص احد میں ان ہی کے ذریعہ کفار کے اکھڑے ہوئے پاؤل بھے تھے لیکن صلح عدبیہ کے بعد بخود مسلمان ہونے کے لئے سفر کرتے ہیں راسة میں عمروبن عاص سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہواکہ وہ بھی اسی قصد سے جارہے ہیں دونوں ساتھ پہنچ کر مشرف بااسلام ہوئے (اصابہ للحافظ) معلوم ہواکہ وہ بھی اسی قصد سے جارہے ہیں دونوں ساتھ پہنچ کر مشرف بااسلام ہوئے (اصابہ للحافظ) غزوہ خیبر فتح فدکے وعمرہ قضا

یمود مدینہ بنونضیر جب خیبرامیں جاکر آباد ہوئے تو خبیر یمودیت کا مرکز بن گیا تھا یہ لوگ تما م اطراف کے عرب کو اسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے محرم یا جادی الاولی ، ھ میں آنحضرت اللی آئیلی چار سوپیادہ اور دوسو سواروں کے ساتھ ان پر جہاد کے لئے تشریف لیے گئے قتل وقتال کے بعد اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کو فتح دی اور یمود کے تمام قلعے مسلمانوں کے قبضہ میں آگئے اس جماد میں حضرت علی نے زیادہ حسہ لیا اور باب خبیر کو تنہا ہاتھ سے اکھاڑ دیا عالانکہ ستر آدمی اس کے ہلانے سے عاجز تھے ۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس دروازہ کو آپ نے بجائے ڈھال کے استعال کیا (زرقانی ص ۲۲۲۹ میں)

## فتح فدك

خبیر فتح ہونے کے بعد آنحضرت اللَّی اللَّام نے یہود فدک کی طرف ایک رسالہ بھیجا انہوں نے صلح کرلی ۔ عمرہ قضا

صلح مدبیہ میں جو عمرہ چھوڑ دیا گیا تھا اور کفار قرایش سے یہ معاہدہ ہواتھا کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے اور تین دن سے زائد قیام مذکریں گے اس سال حسب وعدہ آپ لٹھٹالیکٹو مع تمام رفقاء کے پھر تشریف لے گئے اور شرائط معاہدہ کی پوری پابندی کے ساتھ ادا فرما کر تشریف لے آئے۔

## ٨ هـ سريه مونة في مكه معظمة

مویۃ <sup>2</sup>ملک شام بلقاہ کے مضافات میں بیت المقدس سے تقربیاً دو منزل کے فاصلہ پر ایک مقام کانام ہے یہاں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی جس کاباعث یہ تھا کہ عمروبن شر

> 'مدینہ طبیبہ سے شام کی جانب تین چار منزل کے فاصلہ پر ایک برااشہر (زرقانی ۱۱۲ج۲) <sup>2</sup>لبنم میم وسکون واؤ بغیر ہمزہ اور بعض کے زردیک واؤ پر ہمزہ ہے ۱۲(زرقانی ص۲۶۲ج۲)۔

جیل نے جوشام روم کی طرف سے بصرہ کا گوز تھا آنحضرت اللّیٰ ایّیا کے قاصد مارث بن عمیرٌ کو قتل کر دیا تھا نبی اکرم اللّیٰ ایّنا کے است روانہ کیا جب لشکر مونۃ تھا نبی اکرم اللّیٰ ایّنا کی اللّی اللّی اللّی اللّی اللّی عمیر کیا جب لشکر مونۃ کے قریب پہنچا تورومیوں کو اطلاع ہوئی وہ ڈیڑھ لاکھ لشکر لے کر مقابلہ کے لئے نکلے چند روز جنگ ہونے کے قریب پہنچا تورومیوں کو اطلاع ہوئی وہ ڈیڑھ لاکھ لشکر لے کر مقابلہ کے لئے نکلے چند روز جنگ ہونے کے قریب پہنچا تورومیوں کو اطلاع ہوئی وہ ڈیڑھ لاکھ لشکر لے کر مقابلہ کے لئے نکلے چند روز جنگ ہونے کے قریب پہنچا تورومیوں کو اطلاع ہوئی وہ ڈیڑھ لاکھ لشکر سے کر مقابلہ کے لئے نکلے چند روز جنگ

خدا تعالی نے ڈیڑھ لاکھ کفار پر تین ہزار مسلمانوں کا رعب اس طرح ڈال دیا کہ پہیا ہونے کے سوا ان کو کوئی صورت نجات مذملی (تلخیص السیرة)

## فتح مکه

مدہیہ میں صلح نامہ لکھا تھا مسلمان اپنی عادت کے موافق پوری پابندی کے ساتھ اس پر عامل تھے کہ مدین قریش نے عہد شکنی کی ۔ نبی کریم اللہ ایک قاصد بھیج کر قریش کے سامنے چند شرطیں تحریر فرما دیا کہ اگریہ شرطیں منظور نہ ہوں تو عدبیہ کا معاہدہ فوٹ گیا قریش نے لئے بیش فرمائیں اور آخر میں تحریر فرما دیا کہ اگریہ شرطیں منظور نہ ہوں تو عدبیہ کا معاہدہ فوٹ گیا قریش نے نقص معاہدہ کو ہی پسند کیا ۔

بالا آخر آپ لیگی آپئی نے جماد کی پوری تیاری شروع کر دی اور ۱۰ رمضان المبارک ۸ھ بروز چار شنبہ عصر کے بعددس ہزار صحابہ کی جمعیت کے ساتھ آپ لیگی آپئی مدینہ سے نکلے مقام کدید یہ میں مغرب کا وقت ہوگیا توروزہ افطار فرمایا مکہ معظمہ پہنچ کر صرت خالد بن ولید کو لشکر کے ایک صبہ کے ساتھ روانہ کیا کہ اوپر کی جانب سے مکہ میں داخل ہوں اور ان سے فرمایا کہ جو شخص تم سے مقابلہ یہ کرے تم بھی اس سے قال یہ کرنا۔

ادھر دوسری جانب سے خود نبی کریم کی گئی آپہ داخل ہوئے اور اعلان فرمادیا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے ۔ اور جو اپنے گھر کا دروازہ جائے وہ مامون ہے ۔ اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مامون ہے البتہ صرف گیارہ مردول اور عور تول کا خون معاف یہ فرمایا جن کا وجود ہر قسم کے بند کر لے وہ مامون ہے البتہ صرف گیارہ مردول اور عور تول کا خون معاف یہ فرمایا جن کا وجود ہر قسم کے

فتنول کا مجیمہ تھا مگریہ سب منتشر ہوگئے اور پھران میں سے اکثرآدمی بعد فتح مکہ کے مدینہ پہنچ کر مسلمان ہوگئے ۔

۲۰ رمضان یوم جمعہ کونبی کریم النُّیُ ایُکُو نے طواف کیا اس وقت تک کعبہ کے گرد تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے آپ النُّیُ ایکُو کی بت کے پاس ہوئے تھے آپ النُّیُ ایکُو کی بت کے پاس سے گزرتے تواشارہ فرما دیتے اور وہ بت منہ کے بل گر پڑتا تھا اور یہ آیت کریمہ زبان مبارک پر تھی۔ جاءالحق و ز ھق الباطل ان الباطل کان ز ھو قا۔

## فتح مکہ کے بعد قریش کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک

طوان سے فارغ ہوکر آپ لٹیٹالیکم نے کعبہ کی کبنی عثمان بن طلحہ شیبی عاجب کعبہ سے لے لی اور اندر تشریف لے گئے وہاں سے باہر تشریف لانے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی نماز سے فارغ ہوکر آپ لٹیٹالیکم مجد میں تشریف رکھتے تھے لوگ اس کے منتظر تھے کہ آج قریش کے حق میں آپ لٹیٹالیکم کا کیا عکم صادر ہوتا ہے لیکن رحمت عالم نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم ہر طرح سے آزاد ہواور مامون ہو چھر کھیہ کی کہنی بھی ان ہی کو واپس کر دی ( تلخیص السیرة )

# نبى كريم الله وأثباً كاخلق اورابو سفيان كا اسلام

ابوسفیان جواب تک نبی کریم کی افواج کے خلاف قریش کے سب سے بڑے علمبردار تھے اور تقریباً قریش کے سب سے بڑے علمبردار تھے اور تقریباً قریش کے تمام معرکوں میں ان کی افواج کے افسر بھی یہی ہوتے تھے فتح مکہ سے پہلے اسلامی لشکر کی خبر لینے کے لئے مکہ سے باہر نکلے تھے صحابہ نے گرفتار کر لیا لیکن جب گرفتار ہو کر رحمتہ للعالمین کے دربار میں عاضر کئے جاتے ہیں تو وہاں سے معافی کا عکم ہو جاتا ہے اور اسی کا یہ اثر ہے اابوسفیان فوراً اسلام کے علقہ مگوث ہوجاتا ہے اور اسی کا یہ اثر ہے دن ایک شخص ہاپنتا کا پنتا کا پنتا ہوا عاضر ہوا سرایا رحمت نے ارشاد فرمایا کہ ٹھرو مطمئن رہومیں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک معمولی عورت کا محاصل میں معمولی عورت کا

بیٹا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد آپ لٹیٹا لیندرہ روز مکہ معظمہ میں مقیم رہے اس وقت انصار کویہ خیال ہوکر رنج تھا کہ اب نبی کریم لٹیٹا لیکٹا یہ سی اقامت فرمائیں گے اور ہم آپ سے دور ہو جائیں گے مگر جب تھا کہ اب نبی کریم لٹیٹا لیکٹا یہ میں اقامت فرمائیں گے اور ہم آپ سے دور ہو جائیں گے مگر جب آپ لٹیٹا لیکٹا کو ان کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو فرمایا نہیں بلکہ اب تو ہماری موت وحیات تمہارے ساتھ ہے چر حضرت عتاب بن اسید کو مکہ کا امیر مقرر فرما کر خود مدینہ طبیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔

### غزوه حنين

فتح مکہ کے بعد عام طور سے عرب اسلام کا علقہ بگوش ہوگیا کیونکہ ان میں کثرت سے وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقامیت کا پورایقین رکھنے کے باوجود قریش کی شوکت کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے اس وقت وہ سب کے سب فوج در فوج اسلام میں داخل ہوگئے باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اسلام کے مقابلہ میں کھڑے ہول۔

بعض صحابہ کی یمال تک کہ صدیق اکبرگی زبان پر بیہ کلمات آگئے کہ آج توہم مغلوب نہیں ہوسکتے ۔اس لئے مالک بے نیاز نے ان کو تنبیہ کرنے کے لئے یہ صورت ظاہر فرمائی تاکہ مسلمان سمجھ لیں کہ ہماری فتح وشکست ہمارے ہاتھوں اور تیروں تلواروں کا کھیل نہیں بلکہ

> ایں ہمہ مستی و بیہوشی مذہ حدبا دہ بود باحریفاں آئیچ کرد آل زگس متانہ کرد اور غالباً اسی شعر کا ترجمہ کسی نے اردوزبان میں اس طرح کیا ہے: کوکب میہ سیلقہ ہے ستم گاری میں کوئی معثون ہے اس پردہ زنگاری میں

بدر میں بے سروسامانی کے ساتھ فتح مبین اور حنین میں اس قدر سازو سامان کے باوجود شکست کایمی راز تھا

آتھ خرت اللَّیُ اَلِیُمُ اس وقت دوزرہ بہنے ہوئے ایک خچر پر سوار تھے جس کو دلدل کھا جاتا تھا قبائل کو پہپا ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ اللَّیُ اِلَیْمُ کے ارشاد سے صرت عباسؓ نے ایک دلیرانہ آزادی سے لوگوں کے اکھڑے ہوئے پاؤل پھر جم گئے اور طرفین سے قتل وقتال شروع ہوگیا۔

ایک عظیم الثان معجزہ ایک مٹھی سے تمام لشکر غنیم کوشکست

ادھر آپ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ نے زمین سے ایک مٹی اٹھا کر اشکر فنیم کیطرف پھنکی جس کو قدرت خداوندی نے مخالف کشکر کے ہر سیاہی کی آنکھ میں اس طرح پہنچا دیا تھا کہ کوئی ایک آنکھ اس سے زیج نہ سکی (سیرت مغلطائی ص۲۰) آخر دشمن مرعوب ومغلوب ہو کر بھا گے مسلمانوں میں سے صرف چار آدمی اور کفار کے ستر آدمی مارے گئے مسلمانوں نے جوش وانتقام میں بچوں اور عورتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ اللّٰ اللّٰہ نے اس سے منع فرمایا۔

### غزوه طائف

اس کے بعد آمیضرت الٹی ایکن فتح نہ ہوا جب آپ الٹی ایکن فقیف اور ہوازن کا مرکز تھا تقریباً اٹھارہ دن تک اس کا محاصرہ کیا لیکن فتح نہ ہوا جب آپ الٹی ایکن فیریت لائے تواہمی راستہ ہی میں تھے کہ مقام جرانہ میں طائف سے قبیلہ ہوازن کے وفد آپ الٹی ایکن خدمت میں چہنچ اور در نواست کی کہ حنین کے موقعہ پر جو ان کے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے تھے ان کو واپس کر دیں نبی کریم الٹی ایکنی آئیل نے منظور فرماکران کے قیدی واپس کردیں جب آپ طائف سے آکرمدینہ میں مقیم ہوگئے تواہل ظائف کا ایک وفد عاضر فد مت ہوکر اور خود در نواست کر کے داخل اسلام ہوگیا۔

#### عمره جعرابنه

اس کے بعد نبی کریم الٹی آلیٹی نے جزانہ ہی سے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور اداء عمرہ کے بعد پھر مدینہ طبیبہ کو واپسی ہوئی ۔ 3 ذی قعدہ ۸ھ کو مدینہ میں داخل ہوئے۔

00

# غزوه تبوک ج الاسلام وفود کی آمداور فوج در فوج مسلمان ہونا تبوک اور اسلام میں چندہ کارواج

طائف سے والیسی کے بعد 9 ھ کے نصف تک مدینہ میں مقیم رہے پھر آپ لٹی الیّم کو اطلاع ملی کہ غزوہ موقہ کے شکست خوردہ رومیول نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے مقام تبوک میں جو مسلمانوں سے پودہ میل کے فاصلے پر ہے بہت کچھ تیاریوں کر رکھی ہیں رسول لٹی لیّا کی جادگی تیاری شروع کی لیکن اس وقت مسلمان قحط سالی کی وجہ سے نہایت تنگ دستی اورافلاس کی حالت میں تھے اوراس پر مزید کہ یہ سخت گرمی پڑ رہی تھی لیکن جاعت تھی کہ اس کے باوجود بھی جماد کی تیاریاں شروع ہوگئیں سخت گرمی پڑ رہی تھی لیکن جاعت تھی کہ اس کے باوجود بھی جماد کی تیاریاں شروع ہوگئیں

چندہ کیا گیا تو صفرت صدیق اکٹرنے اپنے گھر کا سارا آثاثہ لاکر رکھ دیا اور صفرت عثمان انے ایک عظیم الثان الداد سامان جنگ وغیرہ سے پلیش کی جونوسواونٹ اور گھوڑوں پر مشتل تھی۔ جمعرات کے روز ماہ رجب میں تیس ہزار صحابہ کی جمعیت لے کر آمحضرت اللّٰی ایکٹی تبوک کی طرف تشریف لے جائے۔ لے جائے۔

#### چندمعجزات

راسة میں ابو ذر غفاری گودیکھاکہ سب سے علیحدہ علیحدہ علی رہے ہیں تو فرمایا دنیا سے علیحدہ ہی چلیں گے اور علیحدہ ہی زندگی گزاریں گے اور علیحدہ وہی مریں گے چنانچ ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ اس غزوہ میں الحضرت اللی آئی آئی گراریں گے اور آپ کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ اس کی مہار ایک درخت میں فلال جگہ البحر گئی ہے وہاں جاکر دیکھا تو یہی صورت سامنے آئی (مغلطائی ص ٢٦) جوگ جب چہنچ تواس جگہ کوئی نہ تھا ہر قل بادشاہ خمص چلا گیا تھا۔ آپ لی آئی آئی نے حضرت خالد بن ولیڈ کو اکید رنصرانی کی طرف بھیجا اور پیشن گوئی کے طور پر فرمایا کہ تم رات کے وقت اس سے ملو گے کہ وہ جب شکار کر رہا ہوگا خالد چہنچ تو ٹھیک یہی واقعہ پایش آیا اور اس کو گرفتار کر لائے۔

الغرض آپ الٹی آلیا تقریباً پندرہ بیس روزہ وہیں مقیم رہے لیکن کوئی مقابلے پر نہیں آیا تو واپسی کا ارادہ ہوااور یہ آمحضرت الٹی آلیل کا آخری غزوہ تھا رمضان المبارک 9ھ میں واپس مدینہ پہنچے ۔

مسجد ضرار کوآگ لگانا

اسيرت مغلطائي ص٢٧

واپسی کے بعد آپ لیٹی ایکٹی نے اس بگہ آگ لگا دئینے کا حکم فرمایا جو منافقین نے مسلمانوں کے خلاف مثورہ کرنے کے بعد آپ لیٹی ایکٹی نے اس بگہ آگ لگا دئینے کا حکم فرمایا جو منافقین نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے اس کا نام مسجد رکھ دیا تھا (مغلطائی )اس سے بیہ بھی معلوم ہوگیاکہ مسجد ضرار در حقیقت مسجد بنہ تھی ۔

### اسلام میں داخلہ

صلح مدید کے بعد جب راستے مامون ہوئے تواشاعت اسلام جس کوامن وابان ہی کی ضرورت تھی ایک مدت میں ایک مدت و سیج پیانہ پر ہوسکی ۔ اور اسی لئے اس صلح کا نام آسمانی دفتروں میں فتح رکھا ہوا تھا لیکن پھر بھی کچھ لوگ قریش کے دباؤگی وجہ سے اسلام میں داخل مذہو سکے تھے فتح مکہ نے اس قصہ کو بھی تمام کر دیا اور اب قرآن عظیم نے تمام عرب کے گھر گھر پہنچ کر اپنے اعجازی تصرف سے سب کے قلوب پر سکہ بیٹھا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو کسی طرح اسلام اور مسلمان کی صورت مذد دیکھنا چا بیتے تھے آج جو ق در دور ور در از کے سفر طے کرتے ہوئے وفود کی صورت میں پہنچتے ہیں اور بوضا ور غربت اسلام کے علقہ بگوش بن کر اپنی جان ومال فداکر نے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اور یہ وفود اکثر مضا مار خدمت اقدیں ہوئے۔

### وفد تقييف

یہ وفد تبوک سے واپسی کے بعد ہی مدنیہ طبیبہ میں عاضر ہو کر مشرف بااسلام ہوا پھر پے در پے وفود آنے شروع ہوگئے جن کی تعداد ستر تکٹ نقل کی جاتی ہے ان میں سے بعض کے واقعات مختصراً یہ ہیں ۔

#### وفدنبي فزاره

آپ الٹوالیٹی خدمت میں عاضر ہوئے اور کچھ مکالمات کے بعد سب کے سب مسلمان ہوکر وطن کو لوٹ گئے۔ گئے۔

وفد نبی سعد بن بکر وفد کے امیر ضام بن تعلیہ تھے انہوں نے آتھ ضرت اللی الیکی الیکی سعد بن بہت سے سوالات کئے آپ لیکی ایکی نے سب کے شافی ہواب دیتے اور پوری تحقیق مذہب اور شرح صدر کے بعد مشرف باسلام ہوکہ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور قوم میں تبلیغ کی جس کی وجہ سے ان کی ساری قوم مسلمان ہوگئی۔

#### فدكنده

سورہ صافات کی ابتدائی آیات سنتے ہی ان کے قلوب میں اسلام نے گھر کرلیا۔

### وفدنبي عبدالقنين

پہلے نصاری، تھے سب کے سب آپ الٹھ ایکٹی خدمت میں عاضر ہوکر مشرف باسلام ہوگئے آپ نے ضروری امور اسلامی ان کو تعلیم فرمائے۔

#### وفدنبي حنيفه

بھی عاضر خدمت ہوکر مسلمان ہوگئے ان میں مسلیمہ بھی شامل تھا جو بعد میں نبت کا دعوی کر کے مسلیمہ کذاب کے نام سے پکاراگیا اس دعوی نبت کی بناء پر صدیق اکبڑ کے زمانہ میں جاعت صحابہ کے ہاتھوں سے مع اپنے رفقاء کے قتل کیا گیا۔ فائدہ: مسیکہ کذاب بوقت دعوی بھی آنحضرت اللّٰی ایر اور قرآن واسلام کا منکر نہیں تھا المام الحدیث و التفسیر شیخ ابو جفر طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مسیکہ نے اپنے مؤذن کو عکم دیا کہ اذان میں برابر اشعد ان محمد رسول اللہ کہا کرنے لیکن چونکہ آنحضرت اللّٰی ایوالی کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعوی جائز نہیں بلکہ مطلقا دعوی نبوت سے انکار ہے اس مطلقا دعوی نبوت سے انکار ہے اس کے باجاع صحابہ مسیلہ کا غیر تشریعی نبوت کا دعوی جھی کفر وارتداد سمجھا گیا اور باجاع صحابہ اس پر جماد کیا گیا صحابہ کواس کی اذان ونماز تلاوت قرآنی نے اس کو کا فرس کھنے سے نہیں روکا۔

قادیانی مرزا صاحب بن کے دعوے اس سے کہیں بڑھ پڑھ کر ہیں یہی نہیں کہ اپنے آپ کوتمام انبیاء سے افضل بتاتے ہیں بلکہ بہت سے انبیاء کی ایسی عگر خراش توہین کرتے ہیں کہ کسی شریف انسان سے ممکن نہیں بالمحضوص حضرت عیبی پر تواپنا ترکش خالی کر دیا ہے اور دو بازاری گالیاں دی ہیں کہ کوئی مسلمان اس کو من کر کسی طرح صبر نہیں کر سکتا جس کی تصدیق خود مرزا صاحب کی تصانیف ضمیمہ انجام اتھم اور دافع البلاء نزول المسے سے ہر شخص کر سکتا ہے اور یہ اسی قسم کے بہت سے مشر کا مذ دعوے دیکھ کر تام اسلامی فرقوں کے علماء نے متفقہ طور پر ان کے کفر کا فتوی دیا اور ان کی نماز روزہ اور ان کی مزعومہ تبلیغ اسلام کی پرواہ مذکی تو بلاشہ اسوہ صحابہ کی پیروی کی ان پر اس میں کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی ۔

وفدنبى قحطان

جس کے امیرزیدالخلیل تھے یہ بھی سب کے سب عاضر ہوکر مسلمان ہو گئے۔

وفدنبي الحارث

'اور اپنے آپ کو مستقل تشریعی نہیں کہتا تھا بلکہ ہمارے زمانہ کے قادیانی مرزا صاحب کی طرح غیر تشریعی طور پر سے اللہ دہینا آپ اللہ کیا گئے ہے ماتحت نبوت کا دعوی کرتا تھا۔ ان میں خالد بن الولید جمعی تھے ہو مع اپنے رفقاء کے مسلمان ہوگئے اسی طرح نبی اسد نبی محارب ہدان غسان وغیرہ کے وفود کچھ ماضری سے پہلے اور کچھ بعد میں مسلمان ہوئے ۔ حمیر کے مختلف سردار ہو اپنی اپنی جاعت کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے ان کی طرف سے قاصد یہ خبر لائے کہ ان سب نے برضا ورغبت اسلام قبول کر لیا اور اسی طرح پیادہ سوار وفود ماضر ہو کر اسلام لاتے رہے یماں تک کہ ۱۰ھ میں حضور الله الله کے ساتھ ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے اور جو لوگ اس ج میں ماضر نمیں تھے ان کی تعداد جمی اس سے کئی گناتھی۔

### صديق اكبر كالميرج مونا

غزوہ تبوک کے بعد ذی قعدہ 9ھ میں آمحضرت الٹھالیہ ہے حضرت صدیق اکبرگوامیر جج بناکر مکہ معظمہ روایہ فرمایا ۔

### واهبه حجنة الاسلام

۲۵ ذی قعدہ ۱۰ھروز دوشنبہ کو حضوراقدس اللہ الکہ جے لئے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے صحابہ کی بھی عظیم الثان جمعیت ساتھ ہوئی جس کی تعداد آیک لاکھ سے زائد منقول ہے مدینہ منورہ سے چھ میل مقام ذوالحلیفہ احرام باندھا۔ ۶ ذی الحجہ کو بروز شنبہ میں داخل ہوئے اور حسب قواعد شرعیہ جے ادا فرمایا۔

#### خطبه عرفات

نویں تاریخ کو عرفات تشریف لے جاکر آپ لٹی لیٹی نے ایک مفصل اور بلیغ خطبہ دیا جو نصائح اور عکم سے بھرا ہوا خدا کے رسول لٹی لیٹی کی بیغام تھا خصوصاً اس کے مندرجہ ذیل ارشادات ہر مسلمان کو اپنے صفحہ دل پر کھے لینے جاہئیں ۔

اے لوگو میرا کلام سنوناکہ میں تمہارے لئے ضروری امور بیان کر دوں نہ معلوم کہ آئندہ سال پھر میں تم سے مل سکول یا نہیں اس کے بعد فرمایا مسلمانوں کی جان ومال وآبرو تم پر قیامت تک اسی طرح حرام ہے بیلے اس دن (عرفہ) اس مہینہ (ذی الجھ ) اور اس شہر (مکہ ) کی حرمت ہے اس لئے جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو تو وہ اس کی امانت واپس کر دے۔ اس کے بعد فرمایا اے لوگو تمہاری عور توں کے تم پر حقوق ہیں اور ان پر تھارے حقوق ہیں اے لوگو مسلمان سب بھائی بین کسی شخص کے لئے اپنے بھائی کا مال بغیراس کی نوشی کے علال نہیں میرے بعد تم پھر کافرینہ ہوجاؤکہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو اس لئے کہ میں نے تھارے لئے اپنے بعد خداکی کتاب چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کے احکام کو مضبوطی سے پکراے رہو تو کھی گراہ نہ ہوگے۔

چھر ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارا پروردگار ایک ہے تمہارے باپ ایک ہیں تم آدم میلیم کی اولاد ہو اور آدم میلیم مٹی سے پیدا ہوئے تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہو کسی عربی کو کسی عجمی پر تقوی کے سواکوئی فضلیت نہیں ہو سکتی ۔ یادر کھوکہ میں تبلیغ کر چکا یا اللہ توگواہ ہے کہ میں تبلیغ کر چکا عاضرین کو چاہئے کہ یہ کلمات غائبین کو پہنچا دیں جج سے فارغ ہوکر آتھ رت اللہ اللہ تو الیا دس روز تک مکم معظمہ میں مقیم رہ کر مدیرہ طبیبہ واپس ہوئے۔

#### الهيه سربير اسامه اور مرض وفات

#### سربير اسامه

کمہ معظمہ سے واپسی کے بعد ۲۶ صفرااھ بروز شنبہ آمحضرت کٹھٹالیہ کی سریہ جاد روم کے لئے تیار فرمایا جس میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور ابو عبیدہ جمعیہ اکابر شامل تھی مگر اس سریہ کے امیر صفرت اسامہ مقرر ہوئے اور آخری کشکر جس کی روانگی کا حضور کٹھٹالیہ کی نودانتظام فرمایا تھا ابھی روانہ ہواتھا کہ حضور کٹھٹالیہ کو بخار شروع ہوگیا۔

## آب الله في اله في الله في الله

۲۸ صفراا مے چہار شنبہ کی رات میں آپ کھی گئی نے قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے جاکر اہل قبور کے لئے دعاء مغفرت کی اور فرمایا :

اے اہل مقابر تہمیں اپنا عال اور قبروں کا یہ مقام مبارک ہوکیونکہ اب دینا میں تاریک فقینے ٹوٹ روٹے ہیں۔ وہاں سے تشریف لائے تو سرمیں درد تھا اور پھر نخار ہوگیا اور یہ صیح روایات کے موافق تیرہ روز تک متواز رہا اور اسی عالت میں وفات ہوگئی اسی عرصہ میں آپ لٹھا لیکٹم کا مرض طویل اور سخت ہوگیا توازواج مطہرات سے اجازت لی کہ ایام مرض میں عائشہ صدیقہ مسلم کے گھرمیں رہیں سب نے اجازت دے دی۔

### صديق الحبركي امامت

رفقہ رفتہ مرض اتنا بردھ گیا کہ آپ لیٹی آیکی معجد تک بھی تشریف نہ لا سکے توارشاد فرمایا کہ صدیق اکبڑے کو کہ نماز پر ھائیں چر ایک روزہ اتفاقاً صدیق اکبڑاور صرت مازیں پر ھائیں چر ایک روزہ اتفاقاً صدیق اکبڑاور صرت عباس انصار کی ایک مجلس پر گزرے تو وہ سب رورہ تھے سبب پوچھا تو کھا کہ آنصرت لیٹی آیکی مجلس کو یاد کر کے رورہ بین صرت عباس نے یہ خبر آپ لیٹی آیکی کو بھی پہنچا دی۔ یہ من کر آپ لیٹی آیکی صرت عباس نے یہ خبر آپ لیٹی آیکی کو بھی پہنچا دی۔ یہ من کر آپ لیٹی آیکی صرت علی اور صرت مباس آگے آگے سے سے اور صرت عباس نے کہ ہوئے باہر تشریف لائے صرت عباس آگے آگے گئے ہوئے باہر تشریف لائے صرت عباس آگے آگے گئے ہوئے باہر تشریف لائے صرت عباس آگے آگے کے بعض کی اور بلیغ خطبہ دیا جس کے بعض کلمات یہ ہیں۔

### آخر الابنياء التيكالية في كا آخرى خطبه

اے لوگوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے ڈر رہے ہو کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا جو میں رہتا ہاں میں اپنے پر وردگارہے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو ہاں تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوڑ ہے اپس جو شخص کہ یہ پہند کرے کہ بروز قیامت اس حوض سے سیراب ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو لا یعنی اور بے ضرورت باتوں سے روکے میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ

حن سلوک اوراتحاد کی وصیت کرتا ہوں اورار شاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہیں توان کے حکام اورباد شاہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور جب وہ اپنے پرورد گار کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اجہ ہیں۔ ( دروس السیرۃ المحدید )

اس کے بعد مکان میں تشریف لے گئے اور وفات سے پانچ یا تین روز پہلے ایک مرتبہ تشریف لائے سر مبارک بندھا ہوا تھا حضرت صدیق اکٹر ٹھاز پڑھا رہے تھے وہ پھچے بٹنے لگے آپ لٹھٹالیکم نے ہاتھ کے اشارہ سے منع فرمایا اور خود ابو بکڑ<sup>2</sup>کے بائیں جانب بیٹھ گئے نماز کے بعد ایک مختصر خطبہ دیا جس کے دوران فرمایا ابوبکڑ سب سے زیادہ میرے محن ہیں اور اگر میں خدا کے سواکسی کو خلیل بنایا تو ابوبکر گوبنایا لیکن چونکہ خدا کے سواکوئی نہیں اس لئے ابوبکڑ میرے بھائی اور دوست ہیں ۔

اور فرمایا مسجد میں بنتنے لوگوں کے دروازے ہیں وہ سب سوائے ابوبکڑکے دروازے کے بند کر دئیے جائیں ۔3

محدث ابن حبان نے اس مدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس مدیث میں صاف اشارہ ہے کہ اسمحضرت اللہ ایکٹر کے بعد صدیق اکٹر ہی خلیفہ ہیں۔

اس کے بعد دوسری رہیع الاول دوشنبہ کے روز لوگ صبح کی نماز حضرت صدیق اکبر کے بیچھے پڑھ رہے تھے اس کے بعد دوسری رہیع الاول دوشنبہ کے روز لوگ صبح کی نماز حضرت مائٹ کے جمرے کا پر دہ محصول کر لوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا صدیق اکبر یہ دیکھ کر بیچھے مبلنے لگے اور خوشی کی وجہ سے صحابہ کے قلوب نماز میں منتشر ہونے لگے۔

اصیح بیہ ہے کہ ظہر کی نماز تھی فتح الباری ۱۰۶ہندی ۱۲۔

<sup>2</sup> صیح روایات کے موافق اس وقت آپ ہی امام تھے امام صدیق اکبڑاور تمام جاعت آپ الٹیٹالیکو کی مقدی تھی البتہ صدیق اکبڑ بلند آواز سے تکبیر کہتے جاتے تھے۔ (مثکوۃ باب متابعۃ الاسلام ۱۲ مند) عصیح بخاری مع فتح الباری۳۵۹جا

### در نمازخم ابروے توچویاد آمد حالتے رفت کہ محراب بفریاد آمد

آپ لٹھ آلہ ہے ہا تھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کرواور خوداندرتشریف لے گئے اور پر دہ چھوڑ دیا۔اوراس کے بعد پھر باہر تشریف نہیں لائے اسی روز ظهر کے بعد اس عالم سے انتقال فرماکر رفیق اعلی کے ساتھ واصل ہوئے انباللہ وانباللہ راجعون صیح بخاری کی روایات کے مطابق اس وقت حضور لٹھ آلہ کہ عمر شریف اتریسٹے (۱۳) برس تھی۔

## 

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مرض کے دوران میں کبھی کبھی آپ لیٹھ پھرہ مبارک سے چادراٹھا کر فرماتے سے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ فرماتے تھے کہ یہود ونصاری پر اس لئے خداکی لعنت آتی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا ہے غرض یہ تھی کہ مسلمان اس سے بچیں (بخاری ص ۱۰۵)
آہ رسول اللہ لیٹھ آپہ نے آخری کلمات میں جس چیز سے ڈرایا تھا وہ بھی آج مسلمانوں نے نہ چھوڑا اور

آثار ہے وفات میں مشہور ہے کہ ۱ار پیج اول کو واقع ہوئی ہے اور یہی جمہور مؤرخین لکھتے ہے آتے ہیں لیکن حباب سے کسی طرح یہ تاریخ وفات نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بھی متفق علیہ اور یقنی امر ہے کہ وفات دوشنبہ کوہوئی اور یہ بھی یقینی ہے کہ آپ کا جج ۶ ذی الحجہ روز جمعہ کو ہوا ان دونوں باتوں کے ملانے سے ربیع الاول روز دوشنبہ نہیں پوتی اس لئے عافظ ابن حجر نے شرح صیح بخاری میں طویل بحث کے بعداس کو صیح قرار دیا ہے کہ تاریخ وفات دوسری ربیع الاول ہے کتابت کی غلطی سے (۲ کا ۱۲) اور عربی عبارت میں ثانی شہر ربیع الاول کا ثانی عشر ربیع الاول بی عشر ربیع الاول کا ثانی عشر ربیع الاول بی شانی شہر ربیع الاول کا ثانی عشر ربیع الاول بی کا بی عشر ربیع الاول کا ثانی عشر ربیع الاول کا تابی اور جم کی ہے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

اولیاء وصلحاکی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا نعوذ باللہ۔ حضرت صدیقۃ فرماتی ہیں کہ قریب وفات آنحضرت اللہ فیل اللہ میں کہ قریب وفات آنحضرت لیے فیل کے لیند کرتا ہوں بعض روایات میں لیا گئی لیکڑ چھت کی طرف دیکھتے اور فرماتے تھے یعنی یا اللہ میں رفیق اعلی کو پہند کرتا ہوں بعض روایات میں بیا کہ آخری لمحات حیات میں زبان رسالت پر الصلوۃ الصلوۃ کے کلمات جاری رہے ۔ (خصائص کیری)

وفات کی خبر صحابہ میں شائع ہوئی توگویا سب کی عقلیں اڑ گئیں فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی فرط غم سے آپ لی الی الیک موت کا الکار کرنے لگے صدیق اکبڑاس وقت تشریف لائے توایک مختصر سا خطبہ دیا جس میں لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ جو شخص محمد لیٹھ آلیکو کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ لیٹھ آلیکو وفات پاگئے اور جواللہ تعالی کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لے کہ وہ حی قیوم آج بھی زندہ ہے یہ من کر صحابہ کو کچھ ہوش آیا۔

ابہ قبی نے بروایت صدیقہ فقل کیا ہے کہ آخری لمحہ حیات میں زبان مبارک پریہ الفاظ الصلوۃ وما ملکت ایمانکم یعنی نماز کا کا اور ان لوگوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھو جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ عما فظ ابن حجراس قول کو ترجیح دی ہے فتح اباری ۱۰۲۔ سیرت نبوی الٹی الیکم کو مختصر اُبیان کرنے کے بعد مناسب معلوم ہے آپ لٹیکم ایکم کے اخلاق کریمہ کا کچھے صد مختصر اُبیان کر نے ماد کریم کا کچھے صد مختصر اُبین کر دیا جائے شاید خداوند کریم ہم سب کوان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ وما ذلک علی اللہ بغریز۔

# آپ الٹائالیا ہے اخلاق وخصائل ومعجزات اخلاق شریفہ

آپ سب سے زیادہ شجاع وہمادر اور سب سے زیادہ سخی تھے جب بھبی آپ لیٹی آپ ان کے کئی چیز کا موال کیا باتا تھا فوراً عطا فرما دیتے تھے سب سے زیادہ علیم وبربار تھے یمال تک کہ صحابہ نے کفار کی ایک قوم کے متعلق آپ لیٹی آپائے سے عرض کیا کہ ان کے متعلق بددعا فرمانے آپ لیٹی آپائے نے فرمایا کہ میں رحمت ہو کر آیا ہوں عذاب بن کر نہیں آیا آپ لیٹی آپائے کا دندان مبارک شید کیا گیا مگر اس وقت بھی ان کے لئے دعا منفرت ہی فرماتے تھے آپ سب سے زیادہ حیادار تھے ۔ آپ لیٹی آپائے کی نگاہ کسی چرے کے لئے دعا منفرت ہی فرماتے تھے آپ سب سے زیادہ حیادار تھے ۔ آپ لیٹی آپائے کی نگاہ کسی چرے مدود خداوندی پر دست اندازی کی باتی تو غصہ آتا تھا م نہ لیج تھے اور نہ خصہ ہوتے تھے ہاں جب عدود نداوندی پر دست اندازی کی باتی تو غصہ آتا تو ہمیشہ ان میں سے آسان کوافتیار فرماتے گھم بنہ سکتا جب آپ لیٹی آپائے کو دو کاموں میں افتیار دیا جاتا تو ہمیشہ ان میں سے آسان کوافتیار فرماتے گھم بنہ سکتا جب آپ لیٹی آپائے کی گری خربوزہ کو تجمور کے ساتھ کھایا کرتے تھے نہ سینی پر اور مثوب نو کھالیت ورنہ چھوڑ دیتے آپ لیٹی آپائے بکی لگا کی خربوزہ کو تجمور کے ساتھ کھایا کرتے تھے نہ سینی پر اور شریل کو طبحاً اپند فرماتے تھے نہ سینی پکائی گئی گری خربوزہ کو تجمور کے ساتھ کھایا کرتے تھے شہدا اور تمام شریل کو طبحاً اپند فرماتے تھے۔

حضرت ابوہریرہ فرماتے تھے کہ آمحضرت اللّٰہ الّٰہ دینا سے تشریف لے گئے اور کبھی آپ اللّٰہ الّٰہ اللّٰہ نے اور آ آپ کے اہل بیت نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی آپ اللّٰہ اللّٰہ کے گھر والوں پر دودو مہنیے صاف اس طرح گزرجاتے تھے کہ چولیے میں آگ جلانے کی بھی نوبت یہ آتی تھی بلکہ صرف چھواروں اور یانی پر گزر ہوتی تھی۔

آپ النافی این اور اور این النیخ اور کیرے میں پیوند نود لگاتے تھے اہل بیت کے کاروبار میں رہتے تھے مریفوں کی عیادت کرتے تھے جب کوئی آدمی آپ النافیائی و دعوت دیتا نواہ امیر ہوتا یا مفلس اس کے مہاں تشریف لے جاتے تھے اور کسی مفلس کو اس کے فقیر کی وجہ سے حقیر نہ جانے تھے اور کسی براے سے براے بادشاہ سے اس کے ملک کی وجہ سے مرعوب نہ ہوتے تھے اپنے نیکھ اپنے غلام وغیرہ کو سوار کر لیتے تھے موٹے کیرے میں نتے تھے اور گھٹے ہوئے بوئے بہن لیتے تھے سفید کیوے آپ کو سب سے زیادہ لیند تھے کو تا اور نظیم مختصر پڑھتے تھے غلاموں اور مفلوں کے ساتھ چلئے چھرنے سے پر ہیزنہ فرماتے تھے کارکو طویل اور نظیم مختصر پڑھتے تھے غلاموں اور مفلوں کے ساتھ چلئے چھرنے سے پر ہیزنہ فرماتے تھے کہمی کہمی انسانوں سے زیادہ خدہ پیشانی و نوش غلق تھے عذر نواہ کا عذر قبول فرما لیتے تھے صفرت عائشہ فرماتی ہیں انسانوں سے زیادہ خدہ پیشانی و نوش غلق تھے عذر نواہ کا عذر قبول فرما لیتے تھے صفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے قرآن لیند نہ کرتا اس کوآپ النافی ہیں کہ میں کے میں کہ میں نے قرآن لیند نہ راتے ہیں کہ میں نے قرآن لیند نہ کرتا تھا اس کوآپ النافی نوشبو سے بہتر کوئی نوشبو نہیں موئی۔

#### معجزات

دنیوی بادشاہ جب کسی کو اپنی طرف سے کسی صوبہ کا عامل (گوز) بناکر بھتیجے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نشانیاں دی جاتی ہیں کہ فوج وہ افتیارات جن کو عام رعایا نافذ نہیں کر سکتی اس طرح فدائے تعالی کے رسول جب دینا میں آتے ہیں تو ان کے قوت قاہرہ بھی ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے معاندین کی گردئیں جھک جاتی ہیں اسی قوت قاہرہ اور فوق العادت افتیارات کانام معجزات اور خرق عادت ہے

ہمارے رسول کے معجزات تعداد اور کیفیت کے لحاظ سے بھی تما انبیاء سابقین سے افظل ہیں اور زائد ہیں۔

پہلے انبیاء علیم السلام کے معجزات ان کی مقد س ہمتیوں تک محدود سے اور آتحضرت النافیاتیا کا معجزہ قرآن آج بھی ہر مسلم کے ہاتھ میں ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری قومیں اور جن وانس عاجز ہیں اس کے علاوہ چاند کے دو نگرے کر دینا انگلیوں سے پانی جاری ہونا کنگریوں کا تسبیح پڑھنا لکڑی کے ستون کا رونا در ختوں کا آپ النافیاتی کی اسلام کرنا در ختوں کو بلانا اور ان کا آجانا ہزاروں پشین گوئیوں کا آفتاب کی طرح صادق ہونا وغیرہ وغیرہ ہزاروں معجزات ہیں جو مذ صرف آیات اور صیح اعادیث میں وارد ہیں بلکہ کفار کی شادت سے بھی ثابت ہیں جن کو علماء متقد مین ومتافرین نے متقل تصنیفوں میں ثابت کیا ہے ۔ علامہ سیوطی کی خصائص کبری اور متافرین میں رسالہ الکلام المبین اردوا سی مضمون میں لکھے گئے ہیں مگراس مختصر رسالہ میں ان کی تفصیل کی گئجائش نہیں ۔ اس پر اکتفا کیا جاتا ہے ۔

والحمد الشرب العالمين مولاي صل وسلم دائمها ابدا

آخر میں مناسب معلوم ہوا آمحضرت اللی آئیلی کے چند کلمات و نصحیت بھی لکھے جاویں اور ان کا متقل نام جوامع الکلم ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمدالشرب العلمين -

بنده محمد شفيع ديوبند غفرله ولوالدبيه ومشايحة

جوامع الكلم چبل حديث

رسول مقبول الله النائج النے فرمایا ہے کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی چاعت چالیں حدیثیں سنا دے گا اور حفظ کرے گا خدا تعالی اس کو قیامت کے دن عالموں شہیدوں کی جاعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہوجنت میں داخل ہوجاؤ۔
عزل دید یہ سریاں میں کہ جس دروازے سے جاہوجنت میں داخل ہوجاؤ۔

عظیم الثان ثواب کے لئے سینکڑوں علماء امت نے اپنے اپنے طرز عمل میں چہل مدیث لکھیں جو مقبول ومفید ہوئیں ۔

حفظ مدیث کے دوطریق میں زبانی یاد کرکے پہنچا دے کھ کر شائع کر دے اس لئے وعدہ مدیث میں وہ لوگ بھی داخل میں بو پہل مدیث طبع کراکر شائع کرتے ہیں اس صورت میں پہل مدیث کاہر نسخ اس عظیم الشان ثواب سے بھی اگر کوئی عظیم الشان ثواب سے بھی اگر کوئی محروم رہے تواس کی قسمت ۔ سراج المیز شرح جامع صیغر میں اسی مضمون کو عبارت ذیل میں اداکیا ہے فلو حفظ فی کتاب شم نقل المی ان من دخل فی و عد الحدیث ولو کتبھا عشر بین کتا با لا میری عثیت اور توصلہ سے بہت زیادہ تھا کہ اس میدان میں قدم رکھتا لیکن جب آمخضرت کے خاب لا میری عثیت اور توصلہ سے بہت زیادہ تھا کہ اس میدان میں قدم رکھتا لیکن جب آمخضرت تومناسب معلوم ہوا کہ آخر میں کچھ اعادیث کے مختصر جلے بھی درج کئے جائیں جن کو مبتدی بھی یاد کر صیا ۔

اس ذیل میں خیال آیا کہ پوری چالیں حدیثیں کر دی جائیں تاکہ اس کے یاد کرنے والے چل حدیث کے عظیم الثان ثواب کے بھی مستحق ہوجائیں اور شایدان کی برکت سے یہ سراپا گناہ بھی ان بزرگوں کے خدام میں شمار ہوجائے۔ کے خدام میں شمار ہوجائے۔ (و ما ذلک علی الله بعزیز)

#### تنابيه

ا) یہ اعادیث سب نہایت صحیح اور قوی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں ۔

۲) چونکہ آج کل عام طور پر مسلمانوں کی اخلاقی حالت زیادہ تباہ ہوتی جارہی ہے اور بچپن میں تعلیم اخلاق موثر بھی زیادہ ہوتی اور بھین میں تعلیم اخلاق موثر بھی زیادہ ہوتی ہے اس لئے اکثراعادیث وہی درج ہیں جواعلی اخلاق اور تہذیب وتمدن کے زریں اصول ہیں ۔

#### المت ملت التخزالي على المالية التحقيم

(۱) انما الاعمال بالنیات (بخاری مسلم) ترجمہ: سارے عمل نیت سے ہیں۔ (یعنی اچھی نیت سے اچھے اور بری نیت سے برے ہوجاتے ہیں)

(۲)حق المسلم على المسلم خمس ردالسلام وعيادة المريض واتباع الجنائز واجابة الدعوة وتشميت العاطس (بخارى ومسلم ترغيب) ترجمه: مسلمان كي بإنج عق بين (۱) اسلام كا بواب دينا ـ (۲)مراض كى مزاج برسى كرنا ـ رسم بنازه كے ساتھ جانا ـ (۲) اس كى دعوت قبول كرنا ـ (۵) چھينك كا بواب يرحك الله كه كردينا ـ (۳) جنازه كے ساتھ جانا ـ (۲) اس كى دعوت قبول كرنا ـ (۵) چھينك كا بواب يرحك الله كه كردينا ـ

(٣) لايرحم الله من لايرحم الناس (بخارى ومسلم) ترجمه الله تعالى اس شخص پر رحم نهيں كرتا جولوگول پر رحم مذكرے۔

> (۴) لایدخل الجنة قتات (بخاری و مسلم) ترجمه : چنل نور جنت میں بنہ جائے گا۔

(۵) لايدخل الجنة قاطع (بخارى ومسلم)

ترجمه :رشة قطع كرنے والا جنت ميں مذجائے گا۔

(۶) الظلم ظلمات يوم القيامة (بخارى ومسلم) ترجمه :ظلم قيامت كے وقت اندهيروں كى صورت ميں ہوگا۔

(۷) ما اسفل من الكعين من الا زارفى النار-(بخارى ومسلم) ترجمه: مُخول كا بوصه پائجامه كے نيچ رہے گاجهنم ميں جائے گا۔

(۸) المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ ۔ (بخاری) ترجمہ: مسلمان تووہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایزا سے مسلمان محفوظ رہیں۔

(۹)من بحرم الرفق بحرم الخير كله. ترجمه بوشض نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔

(۱۰) لیس الشدید بالصر عة انماالشدید الذی بملک نفسه عندالغضب (بخاری و مسلم)
و مسلم)
ترجمه بهاوان وه شخص نهیں جولوگول کو بچھاڑ دیں بلکه پهلوان وہی شخص ہے جوغصہ کے وقت اپنے نفس
پرقابور کھے۔

(۱۱)اذالم تستحی فاضنع مانشئت (بخاری و مسلم) ترجمه : جب تم حیامه کروجو چاہے کرو (یعنی جب حیاجی نہیں توساری برائیاں برابر ہیں)

(۱۲) احسب الاعمال الى البلم ادومها و ان قل (بخارى ومسلم) ترجمه : الله كے زوديك سب عملول ميں وہ زيادہ مجبوب ہے جودائمى ہواگرچہ تھوڑا ہو۔

(۱۳) لا تدخل الملئكة بيتافيه كلب او تصاوير (بخارى ومسلم) ترجمه :اس گھرميں (رحمت) كے فرشتے نہيں آئتے جس ميں كتايا تصويريں ہوں ۔

(۱۴) ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا۔ (بخاری و مسلم) ترجمہ: تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک مجوب ہے جوزیادہ خلیق ہو۔

(۱۵) الدنیا سجن المومن و جنة الکافر (بخاری و مسلم) ترجمہ : دینا مسلمان کے لئے قید فانہ اور کافر کے لئے جنت ہے۔

(۱۶) لا بحل لمومن ان بهجر اخاه فوق ثلث لیال (بخاری ومسلم) ترجمہ: مسلمان کے لئے طلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔

(۱۷) لا بلدغ المرامن جحر واحد مرتین -(بخاری و مسلم) ترجمہ: انسان کو ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا - (یعنی جن سے ایک مرتبہ نقصان پہنچتا ہے پھروہ دوبارہ اس کے پاس نہیں جاتا)

(۱۸) الغنی غنی النفس (بخاری و مسلم) ترجمہ: حقیقی غنا دل کا غنا ہوتا ہے۔

(۱۹) کن فی الدیناکانک غریب او عابر سبیل (بخاری و مسلم) ترجمه : دنیا میں ایسے رہو بیسے کوئی مسافریا رہگذار رہتا ہے (یعنی زیادہ ٹھاٹھ نہ بناؤ)

(۲۰)کفی بالمر اکذباان بحدث بکل ماسمع۔(مسلم از مشکوۃ) ترجمہ:انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتناکافی ہے کہ بوبات سے (بغیر تحقیق کے) لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔

(۲۱)عم الرجل صنوابيہ ۔ (بخاری ومسلم) ترجمہ: آدمی کا پچااس کے باب کے ماندہے۔

(۲۲)من ستر مسلماً سترہ اللہ یوم القیامة (بخاری و مسلم) ترجمہ: بوکسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالی قیامت کے روزاس کے عیب چھپائے گا۔

(۲۳)قد افلح من اسلم ورزق کفافا و قنعه الله بما اتاه (مسلم) ترجمه او شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا اور اللہ تعالی نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی۔

(۲۴) اشد الناس عذابایوم القیامة المصورون (بخاری و مسلم) ترجمہ: سب سے سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہول گے۔

(۲۵) المسلم اخو المسلم (بخاری و مسلم) ترجمه: مسلمان مسلمان کابھائی ہے۔

(۲۶) لا یومن عبد حتی یحب لا خیبہ مایحب لنفسہ۔(بخاری ومسلم) ترجمہ :کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جواینے لئے پسندکر تا ہے۔

> (۲۷) لا بدخل الجنة من لا بامن جاره بوائقه (مسلم) ترجمه: وه شخص جنت میں مذجائے گاجس کا پڑوسی اس کی ایذاء سے محفوظ مذرہے۔

> > (۲۸)انا خاتم النبین لا نبی بعدی (بخاری و مسلم) ترجمه : میں آخری پیغمبر ہول میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔

(۲۹) لا تقاطعو او لا تدابروا و لا تباغضوا و لا تحاسدوا و كونو اعباد الله اخوانا (بخارى)

ترجمہ :آپس میں قطع تعلق مذکرواور ایک دوسرے کے دریپے مذہواور آپس میں بغض مذرکھواور حمد مذ رکھواورائے اللہ کے بندوسب بھائی ہوکر رہو۔

(٣٠)ان الاسلام يهدم كان قبله و ان الهجرة تهدم ماكان قبلهاو ان الحج يهدم ماكان قبله (مسلم مشكوة)

ترجمہ : اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کئے تھے اور بھرت اور جج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جواس سے پہلے کئے تھے۔

(٣٦)الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور (بخارى ومسلم از مشكوة) ومسلم از مشكوة) ترجمه بكبره كناه الله تعالى كے ساتھ كسى كوشريك محمرانا اور والدين كى نافرمانى كرنا اور كسى كوبے گناه قتل كرنا اور جھوٹى شادت دينا ہيں۔

(٣٢)من نفس عن مومن كربة من كرب الدينانفس الشعنم عليم في الدنيا و الاخرة ومن ستر مسلماسترة الشفى الدينا و الاخرة و الشفى عون العبد في عون خيم (مسلماز مشكوة)

ترجمہ بروشخص کسی مسلمان کودینوی مصیبت سے چھڑائے اللہ تعالی اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا اور بوشخص کسی مفلس غریب پر (معاملہ میں ) آسانی کرے اللہ تعالی اس دنیا وآخرت میں آسانی کرے اور بوشخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی کرے گا اور جب تک بندہ این مسلمان بھائی کی مددمیں لگارہتا ہے اللہ تعالی اس کی مددمیں لگارہتا ہے۔

(٣٣) ابغض الرجال عندالله الالد الخصم (بخارى ومسلم) ترجمه : الله ك نزديك سب سے زيادہ مبغوض جھرا الوآدمى ہے

(٣٤)كل بدعة ضلالة (مسلم)

ترجمہ :ہرایک بدعت گمراہی ہے ۔

(۳۵) الطهور شطر الايمان - (مسلم) ترجمه: ياكر بهنا آدها ايان ب-

(۳۶) احب البلاد الى الله مساجدها (مسلم) ترجمه: الله كے نزذيك سب سے زيادہ مجوب عگه مسجديں ہيں۔

> (٣٧) لا تتخذوا القبور مساجد (مسلم) ترجمه: قبرول كوسجده كاه مد بناؤ

(۳۸) لنسون صفوفکم او لیخالفن اللهبین و جهو هکم (مسلم) ترجمہ: نماز میں اپنی صفول کو سیدھاکروورنہ اللہ تعالی تہمارے قلوب میں انتلاف ڈال دے گا۔

> (۳۹)من صلی علی واحدہ صلی الله علیہ عشر ا۔ ترجمہ: بومجھ پرایک مرتبہ درود بھجتا ہے اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ رحمت بھجتا ہے

> > (۴۰) انماالاعمال بالخواتيم (بخارى ومسلم) تجمه: سب اعال كا اعتبار فاتمه پر بے ـ

اللهم صلى على سيدنا محمد ن المخصوص بجوامع الكلم وخواص الحكم واخر دعونا ان الحمدالله رب العلمين.